

Scanned with CamScanner





عناز الفقها، عمدة المتكلمين رئيس المناظرين محدث كبير حضرت علامه ضياء المصطفى قادري شيخ الحديث رصدر شعبة افتاء الجامعة الاشرفيه مباركهور كي سات كرانقدر تقريرون كاحسين گلدستـــه





حصداول مرتب ؎

مولانا **شمىشاد احمد**معباتی استاذ جامعهامجد بي<sub>ه</sub> رضوبيرگوی <sup>م</sup>و، يولي

ناشر أذائرة المعارف الامجديه كهرسي ضلع منو يوبي

ون: 22046 (05474)



| O                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                | ~~~~                |
| ل محق ناشر محفوظ میں                                                                   | جارهو               |
|                                                                                        | X                   |
| خطبات محدث کمیر                                                                        | 100                 |
| مولاناشمشاداحدمادب معباتی<br>امیدی کمپیوٹر سینٹر                                       |                     |
| W                                                                                      | الله برادل          |
| دائرة المعارف الأمجديه بمحوى                                                           | - 1/1/1             |
| Rs. 120=00                                                                             | ₩ تب                |
| بوارت آفسیت و بل ۲                                                                     | :52 (8)             |
| ملنے کے ہے ≕                                                                           |                     |
| , , , ,                                                                                | ואו                 |
| معادفالا مجدیه ، محوی شلع متو<br>ما کتاب محرار ۳۵ اسلامیه مارکیث در کجی شریف           | (r) (r) (r)         |
| اكتب ذانه ه ۲۴ نما محل جامع معجد و بلي-۲                                               | (r) انجدى (r) انجدى |
| بک دُیوِنزد مدرسٹس العلوم ، کھوی متو<br>تیہ بک دُیوِ مُیا عل ۴۲۲ جامع معجد د الحا۔ ۱   | (۳) اقباد           |
| نی بک و بورنزد مدر سیشس العادم و محوی سنو<br>نی بک و بورنزد مدر سیشس العادم و محوی سنو | (1)                 |
| -                                                                                      | 100                 |

Scanned with CamScanner

ا قلم خطات کے تاجدار مجی میں فقہ وحدیث میں مکتائے روزگار مجی میں بماعت المسنت ك ايك حاضر جواب بحارى تمركم مناظر اور متكلم بعى يس-سلك اعلى حضرت كے على عافظ وياسبان مجى جيسات كى سب سے يوى نصوصیت سے ہے کہ آپ صرف ادر صرف قرآن واحادیث ادر ا توال ائتسہ کی رو تنی میں مسلک اہل سنت کا ایما جامع اثبات واظهار فرمائے ہیں کہ باطل اور مراہ فرقوں کے لئے کمیں سے مچھ اولنے کی محفوائش باتی سیس رہ جاتی، ہاری جماعت میں اپنے در کوں کی تقریریں جمع کرے کمانی شکل میں شاکع نے کارواج کوئی نیا شیں بہت ہے علاء ومشائع کی تقریر میں آج کال شکل میں منظر عام برآچکی ہیں جنفور محدث بمير مد ظله العالي کی تقر بروال کو عوام طلبہ اور نوجو بن علاء کے لئے حد ورجہ مفید اور کارآ مد سمجھ کر دوسال قبل حنرت مولانا علاء المصطفع صاحب قادري اور حضرت مولانا جمال مصطف صاحب قادری نے جمع کرنے کا فیصلہ کیا تھااس سلیلے میں دور دراز مقامات ہے رابلہ کر کے کافی تک ووو کے بعد کچھے کیشیں حاصل کرنے میں اشمیں کامیانی و فی اور مجر حافظ محرس الله صاحب امجدی نے جامعہ کے مجھ طلب سے کیسٹول میں مقید تقریروں کو اصاطة تحریر میں لانے کا کام شروع کرواویا اس راہ میں کانی د شواریاں بیش آئیں چو نکہ کیسٹیں پرانی ہونے کی وجہ ہے خوب صاف نیس تحین اس لئے طلبہ سے بیشتر مقامات پر حدیث کے الفاظ وعبارات کے نقل کرنے میں بہت ی فلطیال واقع ،و مکئیں۔

برحال! حافظ محرس الله صاحب امجدی کی انتک کو ششوں سے چودہ تقریریں ملح قرطاس پر منتقل ہو گئیں اور پھر حضرت مولانا علاء المصطلع تاور کی مدیر جامعہ امجدیہ نے مجھے تھم دیا کہ آپ ان تقریروں کو خوب بغور

## عرض مرتب

اسلام کی تبلیغ اور وین کی اشاعت کا ایک مؤثر ذریعه وعظ و تقبیحت اور تقریر و خطامت بھی ہے توم کے وہ افراد جو کمانک خرید نے اور پڑھنے کی صلاحیت شیں رکھتے وہ خاص طور پراس موقعہ سے بھر پور فا کدہ اٹھا تکتے تیا اور چند تھنٹوں میں دین کے بہت سے سائل واحکام، ندبب کے عقائد و نظر بات اور اپنے اسلاف کے واقعات و کر امات سے باخبر اور آگاہ ہو تھتے ہیں۔ اس مقصد کے نخت بہارے علاء دمشائع دور دراز بلاد و امصار کا سفر کر کے ملمانوں کو دین اور ندہب ہے روشناس کراتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی غالب اکثریت آج بھی نقر رہی ہے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے جھے تحریر کی اہمیت ے انکار سیس بالا شبہ تقریر کے مقابلہ میں تحریر کی افادیت و بریاہے مگر جامل اور كم يرجع كليم لوگ اس سے بحر يور فائدہ نميں افعا سكتے اى لئے عمد تديم بی ہے علمی مجالس اور جلسوں کے انعقاد کی روایت چلی آر بی ہے اور اس ترقی یافتہ دور میں بھی عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لئے جلسوں کانفر نسول اور عواي اجماعات كاسارالياجار بإب يحضور محدث كبيريد نظله العالى انهين چند علاء ومشائخ میں ہے ایک ہیں جو آج دنیا کے مختلف ممالک کا دین مشین کی بلغ واشاعت کے لئے دورہ فرمارے ہیں،آب این موناموں فصوصیات و کمالات کی وجہ سے بورپ وایشیاء افریقہ و امزیکہ تک خوب انچھی طرح جانے اور بیچانے جاتے ہیں۔ آپ میدان قدر کی کے شسوار مجی ہیں

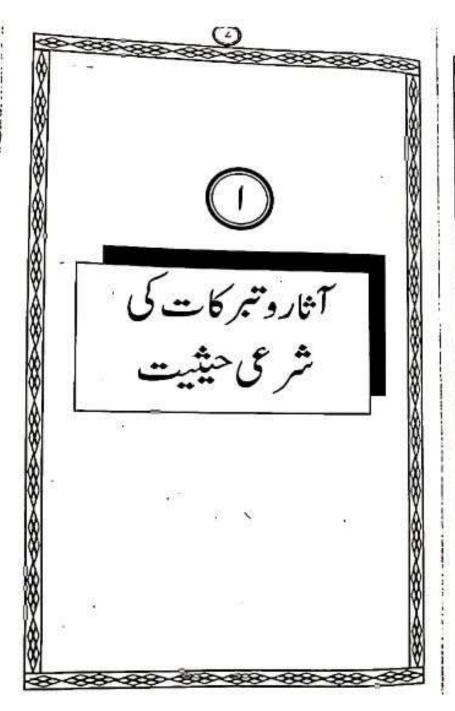

پڑھ لیں اور طلبہ سے نقل میں جو غلطیال واقع ہو من بیں ان کو ورست حوالول سے مزین کردیں میں نے اس کام کو شروع کردیا اور پور کی ذمہ اور جانفثانی کے ساتحد ہر آیت اور ہر حدیث کو اصل کتاب سے طایا کو کہ اس راہ میں کافی د شواریاں چیٹی آئیں محر شانہ روز کی کو ششوں سے بہت جلد سات تقریروں کو حوالوں سے مزین کردیا۔ حضور محدث کبیر مد محلہ العالی کی تقریر وترتيب دينااس لحاظ سے بيوامشكل كام تحاكد آپ كى بر تقرير بيس مخلف فيه ماکل پر قرآن واحاد نیٹ ائمہ کے ارشادات اور بیزر گول کے معمولات کے حوالے سے بوری بوری عث موجود ہے جس میں آپ نے اپنی وسعت مطالعہ کی بیاد پر دلا کل دیر این کے انبار لگادیے ہیں اور بھر ان دلا کل ہے مسائل ك استباط والتخراج بس آب كى جو فقيهانه شاك ويكف بس آري ب ده اين مثل آب بر مال! حفرت محدث كبر مد ظله العالى كار بنما في من من نے مات قتر یروں کو حوالہ جات ہے آراستہ کر کے تر تیب وے دیاہے جو منام "خطبات محدث كبير"الوقت آب كم باتحول من ب يد حصد اول باور حصد دوم ہمی زیر تر تیب ہے جو بہت جلد انشاء اللہ منظر عام پر آرہاہے اخر میں قار میں ہے گذارش ہے کہ اس تقریر میں اگر کوئی عظمی نظرائے تو راوكرم جميم مطلع فرمانے كى زحت كريں تاكر آئندواس كى اصلاح كى جاسكے ادراس تلطی کو ناقل کی غلطی اور میری غفلت نصور کیاجائے حضور محدث كيركادا من اس اكب شمشادا حد معبایی خادم جامعه انجدیه رضویه گوی مئو

Scanned with CamScanner

بدوالله الرحميين الرحيسم

الْحَدُدُ لِلّٰہِ وَكُنَى وَالصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَلَقَ خُصُوصًا عِلَى حِبْبِهِ وَرَسُولِهِ صَيِّدِنا وَمَوْلَانا مُحَدَّدُ نِ الْمُصَطَّلَقُ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِ النَّيْنِ فَامُواْ بِالنِّسْدِقِ وَالصَّفَى.

' مَنْ بِعُنظَمْ مُنْصَائِبِ اللّهِ فَالنَّبِ ابِنْ مَّقُوْى الْقُلْبِ وَبِ" (۱) جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی بے شک اس کا تعظیم کرناول کا رول کا بیمان سے مدیات تو ہر مسلمان کو معلوم سے کہ اللہ کی تعظیم

(1) 11 - 11 (1)

ں سلیلے میں آپ کو مید ہتادوں کہ اللہ تعالی نے اپنے مجبولاں کے معالملے کو بھی معظيم شعائزے تعبير كياہے أكريه بات سجھ ميں شآئى : و تو پھي و يرآب مير ك مختلوسنیں! میں یہ مرض کر ہاجا بتا: ول کہ اللہ کے محبوروں سے تعلق رکھنے وال چیزوں ہے بر کول کا خماناور ان سے فیض حاصل کرنا بی ضرور تول میں ان سے مدو مانگنا میان کو وسلیہ بنانا بی ان کی تعظیم ہے سے سب میرے وعوے میں جوبظاہرآپ کوروے مجیب معلوم ہوتے ہو سکتے اس لئے میں اینے وعوے کے ساتھ ولیاوں کا ذکر بھی ضروری سمجتناہوں .....بنور ساعت کرس که اگر الله تارک و تعالی کواینے علاوہ کسی کی لیم پندنه موتی تودنیاہے ہرایک کی تعظیم کو قتم کر دیتا۔ سوچنے کہ ایک مسلمان جس نے زند کی میں نہ معلوم کتنے ممناہ کئے بھر بھی اس کے یاس مجوبیت کا بچھے نہ بچھ حصہ ضرورے جو گنگار مسلمان اسے ایمان کے رشتے کی بیاد پر الله تعالی کابیت بوا محبوب نه سسی حمر وه محبوب تو ہے۔اس کے پاس وولت ايمان وت اس كے رب قدير نے فرايا لل العِزّة و لوسوله وَالْمُؤْمِنِينَ (١) كه عرت الله ك لئے بادراس كر رسواول ك لئے ي اوراس کی عطامے مسلمانوں کے لئے ہے۔ یہ عزت مسلمانوں کو کیوں ملی؟ اور یہ تعظیم کاراستان کے لئے کیول میا کیا گیا؟ صرف اس لئے کہ ان کے ياس دولت ايمان ب جس كا فاكده بيه ملاكد الله في قرماي " للله العددة وَلْوَسُولُهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ السيادِ وَكِرجب مِي مسلمان اس دنيات كوج ر جاتاہے اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے توآپ کتنی عرت کے ساتھ اس کو کا ندھادیتے ہیں اور اس کا جنازہ اپنے سر کے قریب افحاکر چلتے ہیں اور ITE FRANCE عه النا

نُذَكُو الْأَخِرَةُ " (١) مِلْكِين نِي مَنْ مِن مِنْ كِما قَمَاكَ قَبْرول كَا زيارت اب زیارت کرو،ارے! پہلے قبروں کی زیارت کرتے ہی کیوں؟ ب مسلمانوں کی قبریں قطار در قطار ہونے لکیں ہیں اب تم کرواورا بی آثرت کو یاد کرواس لئے کہ میرے آ قائے ار قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی ہے اب وولوگ جنہیں نہ حدیث سمجھنے بی اسیں حدیث میں ناسخ و منسوخ کا علم ، انسوں نے محبدیا کہ لِمَا يَا لَغَنُ اللَّهُ زُوْارَاتِ الْقُبُورُ \* (٢) كم تبرول كى زيارت ر بی کہ میرے آتائے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا تکر اب زیارت کرو۔ مرح یوں کما تھا؟ لعنت کیوں نیجی گئی تھی ؟اس لئے کہ ان میں کافرول کی آ زماد و تحمیں اور کا فرول کی قبر ول کی زمارت کا فر کرے گا مو من سیس نے منع کیا تھا۔اب جب کہ ایمان والوں کی شمدا کی ، محبوبا ل کی ، ک محامیات کی قبریں تیار : و کی بین تواب اس کے بعد زيارت كالذن عام ببر عال مين الك بات آب كومتادينا جابتا بول مادگاری قائم کرنے اور بزر کول ہے نسبت رکھنے توآب انعائے خاری شریف کماب الانبیاء میں حضرت عمید منی اللہ تعالی شماکی بیدروایت موجود ہے کہ سر دار انبیاء سید عالم مسلی اللہ یہ وسلم فرمائے ہیں کہ اوراہم علیہ السلام کے گھر حضرت ہاجرہ کے اجلن

> (۱) متحوة إب زيرة لتدرص ۱۵۳ مسلم جلد ول" فصل في الذباب الى زيرة لتدر" ص ۳۱۳ (۲) متحوة ص ۱۵۳ زرزي جلد ول ص ۲۰۰۳

پر کتی عزت داخرام کے ساتھ اس کو ہر د خاک کرتے ہیں اور جس جگہ اس

ہرے کو آپ نے ہر د خاک کیا ہے اب دہ جگہ کیسی ہے؟ جھے ہتاؤ کہ اس

سلمان کی قبر نئی ہو کہ پرانی اس پر جلنا جائز ہے؟ اس پر بیٹھنا جائز ہے؟ ہر گز نمیں

لیٹنا جائز کیا ہو تھے اس پر مدرسہ ہنانا بھی جائز نمیں مجد ہنانا بھی جائز

نیس ؟ تو سوچو کہ اے آگر چہ مجبوب کالو نچا مقام نمیں ملا ۔ ایک گنگار مجبوب

ہے بہت حقیر سامحبوب ہے مگر اللہ نے ایس عزت دلائی کہ ہر مسلمان کے

ہے بہت حقیر سامحبوب ہے مگر اللہ نے ایس عزت دلائی کہ ہر مسلمان کے

نیٹنا ہم کے اوپر اٹر انداز ہو ، کیا آپ بجھے ہتا تکتے ہیں کہ وہ نموث وقت تھایا کوئی

قطب عالم تھا؟ یاباد شاہ ذمانہ تھا؟ نمیں! باعد صرف اور صرف اس کے پاس

ایک معمول مجبوب کی فولی تھی جس کی وجہ ہے اس کی شان ہے ہوگئی ہے۔

ایک معمول مجبوب کی فولی تھی جس کی وجہ ہے اس کی شان ہے ہوگئی ہے۔

ایک معمول مجبوب کی فولی تھی جس کی وجہ ہے اس کی شان ہے ہوگئی ہے۔

ایک معمول مجبوب کی فولی تھی جس کی وجہ ہے اس کی شان ہے ہوگئی ہے۔

اگر اللہ تعالی کوا ہے مجبوبوں کی یادگار میں کائم رکھنا مقصود نہ ہو تا تو

م ہوا کے جمو کے آرہے ہیں ہر طرف او کچی او کچی پھاڑیاں ہیں اب ابے عالم میں کس کے بل اوتے پر چھوڑ کر جارے ہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب سیس ویا ۔ونیا کی کوئی دوسری عورت ہوتی وْكريبان بكر كد لنك جاتى وامن كهينج ليتى اور ولتى كمال جاتے مو؟ جانا ہے توساتھ لے کر چلوورنہ بیمیں جارے ساتھ ر ہو۔ تم کور ہنایڑے گا، مگر ووانله كى نيك بندى حضرت ابراتيم عليه السلام كى المينه مكرمه تحيس ال كى شاك بیالگ ہے جب دیکھا کہ کئی مرتبہ سوال کیااور اس کا کو ٹی جواب نہ ما اتو سمجھ لیا کہ یقینا اس کے اندر کوئی نکتہ اور راز ہے اس لئے اب انسوں نے اپناسوال بدل دیاور عرض کیا " اللهٔ أمَّوْكَ بهٰذَا" (۱) که اے ایرا جیم کیا اللہ نے یہ علم دیا ے کہ ہم دونوں کو یمال چھوڑ آؤ اب حضرت ایرائیم کے قدم رک مجے مڑ ر فرماتے ہیں "مُعَمَّ" ایک لفظ میں جواب دیدیا" بال" الله تعالى کا علم ہے-ونیاکی کوئی اور عورت موتی تواس وقت آیے سے باہر موجاتی که غلط کتے ہو،انڈ کونی ظالم و جاور شمیں ہے کہ ایسا حکم دے گا تکر اللہ کی ص توکل بیدی کی شان و مجھوجھے ہی حضرت ابراہیم کارہ جملیہ سنا کہ " ہاں" سہ اللہ لَدِمَ آگے ہوجے تھے جم گئے صم و تو کل نے لیم پر ہو کر کہتی ہی السلام جب بہت دور يمور ي كئے جمال سے ان كے دوى ع نظر ندآتے تھے توبیال کی اوٹ میں پروچ معے اور کھے کی ست رخ کر کے کھڑے

ہے اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے معنر ت ابر اہیم علیہ السلام نے انی ذوجہ حضرت باجر واور فرزندار جمند حضر تءاساعيل عليه السلام جواجمي جند بی ایام کے تھے دونوں کو ساتھ لیااور ملک شام ہے نکل پڑے جلتے رہے ، علتے رہے جنگات طے کیے ، بماڑیال طے کیں ، دریال کو عبور کیا سنگاخ وادی ہے آگے بوجتے رے رنگھتانوں کو عبور کرتے رہے بہانک کہ وہاں یوونج محے ، جمال آج مکہ آباد ہے اور جس جگہ خانہ کعبہ ہے ای کے سامنے ا یک بول کاور خت تحاومال تشریف لاے حضرت باجر واور اساعیل دونوں کو وبال ر کھاا کیک بو ٹلی تھجور اور آیک مشک یانی رسمی دور دور تک وہال نہ در ختول كاپيلا تقااور نه گھاس كا نشان شياني كاپية نه كنو تيس كاپية نه آدى كاپية نه كس آوم ذاد كايدة ند كمى كيرم كورث كايد صرف اور صرف تمن افراد ايك حضرت اراہیم دوسرے حضرت ہاترہ اور تمبرے ایک ننے سے یے حضرت ا-اعل علیم السلام تھے وونوں کو وہاں رکھا اور ایک منٹ کے لئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکے شعیں فورا النے قدم واپس آنے لگے نعترت باجروان کے چیجے ،وکٹیس کمتی جی " بَا إِبُوَاعِيْمَ أَيْنُ مُلْفَبُ وَتُتُوَكُّنُا فِيْ عَذَا الْوَادِيُ الْدُنُ لَيْسُ بْنِيُهِ إِنْيُسُ وَلَا شَنَّيْ "(١) اے اير البيم ايم كو چھوڑ كر كمال جا رے ہیں نہ برال کوئی موٹس و مخوارے نہ کمیں دور دور تک یائی کانام و نشان ب ہم اوگ برال کیا کریں گے ؟ کیے رہیں گے ؟ مفزت اراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نسیں ویا جواب کیا دیے مڑ کر انسول نے دیکھا تک میں ، حضرت باجرہ نے بھر کمااے ابراہیم ایم کے بل بوتے پر چھوڑ کر نے پھر کوئی جواب نہ دیا پھر حضرت باجرہ نے کما اے انه ساب ہے نہ سائنان نہ بہال کوئی مولس ہے نہ کوئی سمخوار سے

(1)

لرن دوڑگا کی تاکہ جلدی سے بیاڑ کی طرف پیو کچ نظر آئے اور مانی کی حلاش بھی جاری رہے اس کئے دوڑ ک ې جي مايو ي بو کي ايک ايک کر د يکھانه کميس ياني لى بتانے والاآدى آخر ناميد بو كرالئے قدم واپس لوٹ آئيں ور خت تواسمعیل پاس سے تڑے رہے ہیں اور ان کی بھی اس طرح ے بعد ہ کئی کہ جیسے اب روح نگلنے والی ہے حضرت باجر و بالکل بے چین اور پریشان ہو گئیں بھر مفایر لوٹ کر گئیں اور صفاے مردہ پر اور مردہ ہے ے نظر آئی دوڑی ہوئی وہاں ہے آئیں کیاد میسٹی ہیں کہ یالال کے چشمہ اہل رہاہے میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ می اب تم اوگ جھے ہتاؤ کہ ہاجر و نے صفااور مروہ جودوڑ دگائی تھیں کیا جج کی نیت ہے لگائی تھیں ؟احرام باندہ کر لگائی تھیں عمر و کے لئے لگائی تھیں ؟ عبادت کے طور پر لگانی تھیں؟ مہیں بلعہ وہ مالی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھیں اب اس دوڑ لگانے کو اللہ تعالی نے اس طرح بیند کیا کہ اس کواجی عمادت کا ایک جزواجم مادیاب کوئی ج کرنے والاج کرے ، عمر ہ کرنے والا عمر ہ کرے كى يداولند يورى كرب- قرآك فرماتا ب- "إنَّ الصُّفَّا وَالْعَرُورَةُ مِنْ سَعَايِرِ اللَّهِ نْتَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَرَاعَتُتَرَ فَلاَ جُنْاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَوُّفَ بِهِمَا ۚ (١) مُعَااوِرَم ووشُعارً

اور ملک شام کو حلے آئے۔اب میرے آقار شاد قرماتے ہیں کہ ر واسی مجور کی نیم کل ہے اپنی غذا قراہم کر فی رہیں اور تھوڑا تھوڑا تاامل عليه الساام كرين كرك دوده كالك قطر وتحى یرے آ قافرہاتے ہیں کہ شدت بیاس ہے اساعیل اس ک حائے الی کمال ہولا میں اور مالی کی تناش میں ہے جیلن و و النيران كريب ويالى مى اسكام منا" ع ميرا آقا ر بی بین اور نے کے بل ایک ایک کردوردور تک انی علاش کردہی ہیں ر دہاں ہے والیں اوٹ آئس کھر خیال آیا کہ سامنے وہ مر وہ کی ہے اس پر جلا جائے محرجب نشیب میں ممکن تو حضرت اساعمل علیہ ینچے کیئے ہوئے تھے نظر ہے او مجل ہو میجے حضرت

الله میں ہے ہیں توجو گفش بیت اللہ شریف کانج کرے یا عمرہ کرے تو صفااور مروہ کا طواف کرے۔ محصر مراہ کا حدید میں مدالہ میں مصر مدیری

جھے ہتا ہے ! کہ مفااور مروہ شعائر اللہ یس سے کیے ہوگے ؟ کب اللہ تعالی نے اس برائی کو گی وہی ، کو گی کتاب اتاری تھی ؟ اللہ تعالی نے ان کو پامال کیا عظا کیا تھا ہمیں کی نہ کہ اپنی ایک مجبوب بندی کے قدم سے ان کو پامال کر اویا اور ان کے قد موں سے اسمیں نسبت ہو گئی تواب وہی صفااور مروہ اللہ کے شعائر ہیں کہ اللہ نے باجرہ کے شوائر ہیں کہ اللہ نے باجرہ کے خواہ کی گام کے لئے دوڑ لگائی بو گمراب وو پہاڑی عباوت کا جزئے ، مجھے ہتاؤ کہ مجبولال سے نسبت رکھنے والی چیزیں خداکی عباوت کا جزئ جا کہ میں اور شعائر اللہ کما کمی بات ہمی اور شعائر اللہ کما کمیں بات ہمی اتن سے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مجبولال کی یادگار میں قائم رہیں اور لوگ انہیں سے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مجبولال کی یادگار میں قائم رہیں اور لوگ انہیں سے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مجبولال کی یادگار میں قائم رہیں اور لوگ انہیں تعظیم کے ساتھ قائم رہیں۔

میں مے جناب و ضو کایا لی ہمی تو کھڑے : د کریتے ہیں محر ہو تھ لیجئے مفتول ہے تلاش کر لیجئے فقہ کی کماوں میں و ضو کا بیان وایانی اگر تیمر کا ایک دو کھونٹ بناے تو کورے دو کر ہے اور باس تھانے کے لئے بیناے تو تھ کر۔ ..... مرووزمزم برك اكرادي بيد مرن ك لئے ي رے اور ہے ترکانے تو کرے اور بزارول سال سے جلی آر بی ہے ذرااس قدم کی یاد گار اور اس کی بر کت تودیعے کہ جس زمین پردور دور تک یانی کانام و نشان تک نمیں پھر یکی زمین کہ جس پر عاورا لے کردرگ کے تمام اسلح برزے فٹ نہ کر سکے .....ایک ننے سے بچے نی این نی رسول این رسول کی شمان ہے کہ قدم لگ کیا تویائی الم رہاہے اور دنیا کا ہریائی ابلتاہے تواہے خزانے کے اعتبارے اور یہ پائی ایسا ے کہ ہروت مولے مولے مائی کے ساتھ ۲۲ مجنے چلار ہتاہے مکر یہ بھی نمیں ساگیا کہ اس میں خشکی آئی ہے۔ بھی دویانی کم بواکیوں ؟ سنتے مجھے ا یک حدیث یاد آگئ میرے آتا صلی انله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که زمزم كالى جنت ، جراسود تك آتاب اور جراسود سے جاه زمزم مين ،جب وه جنت کاپائی ب تو مجر مجھے بتاؤ کہ وہ یانی حتم کیے ہو؟ اور جنت کا یانی و نیا میں الماش كرتے رہوكميں نہ لے كا مكر نبي كا قدم جمال لگ جائے تووہال جنت كا یانی اہل پڑے انڈ کے نبی معنرے اساعیل علیہ السلام کا مبارک قدم سر زمین كمه مي خانه كعبه كے قريب زمين سے من ہوا جنتي ياني نكل يزا آج تك زمزم کے نام سے موسوم ہے اور پوری دنیا کوشاد کام کردہاہے بمال بدیت چاکہ جنت نبیوں کے قد مول ہے وابستہ ہے (صلوات اللہ علیم اجمعین) پھر یہ محتہ بھی ملاحظہ کرتے چلیں کہ دنیا کا ہریانی کچھ دنوں میں سڑ جاتا ہے اس

مير \_ آ تا صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے بيں كه اب يجھ و توا یک هنرت اجرواینے میٹے اسلیل کولے کروہاں تغیس کہ اسٹے میں قبیلہ بنی حديم كاوبال سے كذر موااس فضائي ايك الرقى موكى يرو نظر آكى تبيل كے مردارنے کما جا ۔ اوھر فضایس چڑیا کیول ازر بی ہے ؟ معلوم ہو تاہے کہ میں کمیں یاتی ہے وہ آئے اور دیکھا کہ ایک عورت اینے تسخے یع کے ساتھ ایک کوئیں کے پاس سکونت پذیرہے وہ سر دارآئے اور عرض کیا کہ اے ہاجرہ تسارے پاس یالی کا بہترین خزانہ ہے آگر اجازت دے دو تو ہم لوگ مجى اپنا جھو نپردا ميس پر لگائي اور ہم لوگ بھي ميس ره جائيں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ بہت اچھا ہوگا آگر تم لوگ رہ جاد ہم صرف ال بيخ بين بردااداس ماحول ربتاب تمهار الورا خاندان ب عور تيس یں ، یع میں تم لوگ رہو کے تو ہزے لئے بھی دل بھی کا سامان فراہم 🕻 ہوجائے گا تکر شرط ہے ہے کہ تم یائی تواستعال کرنا تکراس یہ اپنا حق مت جنانا یعن بیر مت کمناکه کنو تیس میں میراجمی حصہ ہے۔ (۱) كوال مرادے كا مرى طرف ے سب كويائى يينے كى اجازت رے کی ان لوگوں نے کماشر ط منظور ہے ..... آج کل کے لوگ

میں بہت ہے مترک بالارادہ فتم کے سافر تیرتے انظر آتے ہی اور والمين بالمين جالا يزجاتاب عجيب بدئة بيدا أوجاتى بمرزمزم ووياني س اے خواب کمی یو تل یا کسی چز میں رکھو کسی بھی طرح پیک کر کے رکھونہ لیز ایراے ندبد اوآ کے ند زہر پیدا ہو ؟ کیوں ؟ اس لئے کدوہ دنیادی یانی شیر جنتی پان ہے کی وج ہے کہ صرف بیاس بھانے کاسالان سیں باعد بھوک ختم رنے کا ہمی ذراجہ ہے۔اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ال آباد کے مطیم الثان عاشق رسول عفرت معاجر کی علیہ الرحمہ شیخ الدلاکل، جن کی کتاب الانظیل علی دافیة مدارک التزيل ب وه يمال سے جمرت ار مے وس سال مک معظمہ میں رہے ان دس سالوں میں سات سال اس طرح گذراک انسول نے تدوود يا، ند تحجور كھالى، ندرونى كھائىندكوئى واندوظه صرف آب زمزم پیتار به، سات سانول تک سوائے آب زمزم ے کوئی غذا نسی استعال کی ....اب جمیں بتائے کہ کیااس سے بت سی جا که زمزم یانی می بادر کهانا مجی، ادر کون ندایهایانی نظے که اس وقت حضرت اساعيل عليه السلام كوصرف إنى كى ضرورت مسيس تتحى بليحه غذا كى بھى ضرورت تھى، اس لئے اللہ تعالى نے وہ يانى تكالا جس ميں وووھ كى غذائيت بھي ہے اور ياني كى مائيت بھى تواب بى كے قدم كى بركت و يجوك آدى آكر بحوكاب توزمزم لي في بياساب توزمزم في في مدمارب توزمزم لي لـ ، كم علم ب توزمز م إلى لـ ، كم عقل ب توزمز م لي لـ ، وشمنول ب مغلوب بو تؤزم م لي لے اواوا ونيا كے كى يانى كے اندرا تى صلاحيت ؟ الله تعالى نے ایسے یائی کو کیوں باقی رکھااس کئے کہ یہ ایک نبی کے قدم کا تمرک ہےا ہے باقی رکھنا ہے اس کا فیض عام کرنا ہے اس کی تعظیم کر ائی ہے۔

كما الخفيل بأغلِكِ (١) جااب إب ك كمرروش في تتم طال والمحصر الما ب كد يتج اب كرندر بن دول- وجريم ك او كول في ايك دوسر ك لاک سے شادی کرادی، او حر حضرت ابراہیم علیہ الساام کو دوبارہ خیال آیا کہ چلیں پیٹے کی خبر کیری کریں ابراہیم علیہ السلام چلے جب پیو نچے تو دیکھا کہ يلااماعيل كم كرايك في عورت باساعيل شين بين حفرت ايراجيم عليه السلام يو چيت ين توكون يه ؟ تواس عورت في جواب ديااسا عمل كى وى،اما على كمال ين ؟ مورت في جواب ديا عظر كم لئة محت ين فرماياتم 🛭 او کوں کی زندگی کمیسی گذر رہی ہے ؟ تو کمابوی شاندار زندگی تابل رشک زندگی، قسمت والول کو مجمی ایس زندگی ملی ہے ، فرمایا کیا کھاتے ہو ؟ کما ارے یہ کیا ہو چھتے میں کیا کھاتے ہو؟ لوگ ترستے میں اور ہم لوگ روز شکار ۵ کا گوشت کھاتے ہیں فرمایا اللہ تعالی تم لوگوں کی زندگی میں خوب بر کمت دے۔ میرے آقاد شاد فرماتے ہیں اے مکہ والو! س او کے میں مجھے پیدا شیس ہو تا مر کے میں کو نمی روزی ہے جو شیں ملتی اس کے بعد فرمایا "غذا دُعَاء ا أبنكم إنواهينة يه تمارك بالدائيم ك دعاكى بركت ب جائة مو حفرت ابراہم علیہ السلام نے دعاکول کی ؟ صرف اس لئے کہ اساعیل کی و کانے کھانے پینے کی تعریف کردی ، توخوش ہو کرانسوں نے دعا کردی این دعاکی کہ اب قیامت تک مکہ والول کے لئے روزی تک شیس ہو سکتی اب دسرت اساعيل عليه السلام كى جوى كى فيروز بختى اوراطاعت شعارى 🛭 کاجذبہ دیکھتے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی جو ی آھے بوھیں یانی بیش کیا

اور کوشت کا نکرالا کر دیاور نمایت اوب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور! کیا

وسلم فرماتے میں کہ بعق اوگ وہا كباد تے سب سے زياد و فوجورت ے میادہ صحت مند اگر کوئی نظر آتا تھا تو وہ حضرت اسا میل علیہ السائام تع معزت اما على عليه السلام عدوج بم ك اوكول في اي ايك الرك کی شادی کر دی ......یکچه و تول!حد حضرت ابراتیم علیه السلام کے ول من خيال آياكه چلو ذرايخ كى خريرى كريس ..... لاے تودیکھاکہ اساعیل طیدالسلام کے محریس ایک عورت ہے اور وہ خود محریں موجود نسیں ہیں فرمایا کمال ہیں اساعیل؟ عورت نے جواب دیا کہ وہ كريس سيس بين كام ع إبر مح موع بين شكار وفير وكرن مح بين كماء ا چھا تھیک ہے تم او گوں کی زندگی کیسی گذر رہی ہے؟ کھاتے پیتے کیا ہو؟ مورت نے کماندی خراب زندگ ہے بہت پریشان کن حالات بیں اور شکار کا كوشت كماكماكر طبيعت بومنى ب معزت ابراتيم عليه السلام ن كما اچھا ٹھیک ہے اساعیل آجا کی تو ان سے سلام کبدینا اور کبدینا کددروازی کی چو کھ دیدل دیں اور اہیم علید السلام یہ کرد کرواہی مطبے مجے۔ جب حضرت اما عمل عليه السلام والبس كمرآئ توسارا كمرخوشبو ے معطر تھاآپ گرون اٹھا کر مو مو کر خوشبو کا لطف لیتے رہے، فرمایا اے و ی میری غیر موجود گی می کون آیا تھا؟ کماایک لمے سے بوڑ سے آدی آے تے كماكد انبول نے كھے كما كى ؟ عورت نے كما بال! ...... إو چھ رے تے کہ زندگی کیس گذرری ہے ؟ کھانے یخ کا کیا مال ہے؟ يس نے كماكه بدا فراب مال ب، يوى فراب زندگى ب كمانے ينے كو شكار كے

کوشت کے سوا کچے نبیں ما توانہوں نے بھر کیا کہا؟ کماکہ آپ کو سلام کہتر

چلے مے اور يہ كبر مح ين كوروائه كى جو كھ ديد ل ديس، حضرت اساعيل ف

نرور مدد کرونگا تو فرماتے ہیں کہ کعبہ کی دیواریں کر گئیں ہیں۔اللہ \_ تلم دیاہے کہ اس کی جوڑائی کرواس میں تم کومیری پرو کرنی ہے اب میر۔ ابرامیم اس کی جوڑائی کرتے باپ بینادوٹوں کعبہ متاتے چلے اینٹی لے کر آرہاہے دوسر اجوڑائی کر رہاہے دیواریں انتی او کچی ہو کٹیں ک عليه السلام ايك فكوا بقر كالاع بجر حضرت ابراجيم عليه السلام في اس كو بير کے نیچے رکھ لیاب جوڑائی کرتے جارہ میں جیسے جیسے ویوار او پگی جوتی جار بی ہے ویسے دیسے پھر بھی او نیا ہو تاجار ہاہے اور پھر نے حضرت ایر اتیم عليه السلام كانشان قدم اين سينه ميل لياداس پخر ير حضرت ابراهيم ك قدم کے نشان پر محے () سمال اللہ اب اس کی شان کیا ہے ؟ کعبہ تو ملم وركيادونون وعاكرت بين وَبُنَا تَقَبُّلُ بِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ الْعَلَيْمِ" (٢) اے اللہ کعبہ کی تقبیر ہم کر دہے ہیں تو قبول فرمالے توبہت سننے جائ والا بوء اكررب إلى وبنا وانعت فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اُمَانِكَ \* (٣) اےاللہ! کعیہ توہم ہالئے ہیں کعیہ کوآبادر کھنے والاا مک بر کزیدہ ر مول بیال چ دے۔ میرے آتا کے لئے اس وقت دعا ہور ہی ہے کہ اے اللہ ایک عظیم الشان رسول بھے دے جو تیری کتاب کی تلاوت کرے لوگوں الله عليه وسلم فرماتے ہیں اب جانے ہو کہ وہ پھر کیاہے ؟وہ پھر مقام اہر اہیم ے مقام اورائیم کے بارے میں قرآن فرماتاہے " فید ایّات بندّات مُقَامُ ווטול שנו לעור ובינו ל ידב וב בו וואוווול לבור מות ב ל בו וואוווול בור מות ב

بتاوں گھر میں انای ہے محرآب اس کو کھالیں تو طبیعت خوش ہو جا۔ الناكبحر يطير محلح محرجب اساعيل عليه السلام والبن لوثي تؤيورا محمر خوشبو ے معطر تفالی خوشبوے للف اندوز و نے لکے فرمایاے میر کاددی کون يورك ميرى عدم موجودكي بسآئے تھےك جارا كرخوشبوے معطرے فرمانی بین ایک در معے قد آور دوے ہی حسین و جمیل بدرگ آئے تھے فرمایا تو کما ہوا؟ کمتی ہیں دوآپ کے متعلق ہوتید رہے تھے بیں نے کما کہ وہ شکار کرنے مے بیں انہوں نے ہو تھاکیسی زند کی گذرر ہی ہے؟ میں نے ایسے ایسے مثایاتو ا تسول نے دعادی اور میں نے کھانے کے لئے ایک گوشت کا نکڑ ادیا انہوں۔ تاول فرمایالوریه که کر محت بین که اساعیل کوسلام کمنالور میری طرف سے سے وصیت کروینا کہ چو کھٹ کی حفاظت کریں، حضرت اساعیل فرماتے ہیں ت جانتی ہووہ کون تھے ؟ توانہوں نے کماکہ میں توانمیں شیں جانتی ہوں فرملادہ میرے والد ہزر گونرابر اہیم تنے وہ مجھے حکم دے کر گئے بیں کہ تو نیک اور اچھی ورت ہے کہ میں تھے گھرے نکلنے نہ دول اور میں تیری حفاظت کرول پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمے دورے کے بعد دوبار وآئے ..... میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسامیل زمزم کے كومي كيان ينفي اين تيركي نوك فيك كردب تصابح بالراجيم عليه السلام يهو نج باب اور بين وونول محلے مل محت فرمايا كه اے ميرے فرزىد تعالى نے مجھے کچھ کرنے كا حكم دياہے عرض كى اے والديزر موار! الله كاظم ضرور إورانيجيّ تو فرماياينا! ميرے اس كام من مدد كرو، فرمايا من

ایک مقام ایرا ہیم کے لئے" ایٹ بینٹہ '' شیں بلحد آیات بینات فرماد ہاے ا کے مقام ابراہیم ہے تکر اللہ تعالی اے دلیل شیں بلتے تھلی ہوئی دلیلیر فرباریاہے۔ کیامطلب؟ ایک مقام ابراہیم اپنے اندر نہ معلوم کتنی دلیلول ک سمنے ہوئے ہے اب دیکھو کہ یہ پتحراساعیل علیہ السلام کے قدم سے پامال مواب اراہم علیہ السلام جس پر کھڑے موعے تو لکنی عزت سے رب العزت قرآن مي فرماتا ، والمُنخذُوا مِن مُقَام إبْوَاهِيْمَ مُصَلِّي (١) اس كعم مے طواف کرنے والو ااگر حمیں اپنا طواف تبول کرانا ہے تو مقام اہراہیم کو ین نماز کا قبلہ منالو، کھیے کائم نے طواف کیا تو کعبہ منانے والے ابراہیم کے نثان قدم کو قبله کیوں نہیں بنایا؟ میلے تم اے قبلہ بنالو تسارا کیا ہوا طواف بول بوگا،اب ذراد کجو که اللہ نے حمل طرح مجولال کی نشانیول کی عربت ر وائی کتنی تعظیم کرائی کتنے بزار سال گذر مکئے ، چار بزارے زیادہ زبانہ بیت لیا، دنیا کمال ہے کمال حمٰی ؟ کتنے بادشاہوں کے قلعے زیر زمین ہو گئے ، مگر مقام ابراہیم آج بھی ویے ہی محفوظ ہے کیوں ؟اس کئے کہ میرے پروردگار نے اے محفوظ کر رکھاہے لہذا جب تک کعب رہے گا کعبہ منانے والے ارائيم كانثان قدم بمى رب كا-

ایک سوال کا جواب دیتے جائیں کہ کیااللہ کے گھر میں نعمت المحا میں؟ کعبہ میں کون می نعت نہیں؟ کیا آخرت کی نعت نہیں کہ دنیا کی نعت نمیں؟ جلدی کی نعت نمیں کہ دیر کی نعت نمیں؟ ارے خدادے باے جو ما تلو کے یو گے۔ ہے کہ شیں؟ اب جھے بتاہ کہ اللہ کی بارگاہ ش فیراللہ کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف ای کیے کے سامنے بیت اللہ کے ما ہے ایک نثان قدم ابراہیم موجود تؤ دوسری طرف اسمعیل کامیئر زمز

(1) Junior of States

موجود، ای بیت اللہ کے سامنے نشان قدم باجرہ موجود، صفا و مردہ موجوو ، بیت اللہ کے سامنے غیر اللہ کی ضرورت کیاہے جو اللہ نے اللہ کی نشانیوں کو سجاکے رکھا ہے؟ اپنے گھر کے دروازے پران نشانیوں کیا ضرورت ہے؟ تو سنو! میرا پروردگاریہ بتادینا جا ہتاہے کہ تم اللہ کے ورکی چوک میں یا مجتے جب تک کہ میرے مجووں کے نشان ہائے قدم نہالو، جس کو یمال کی برکت سیس مل ہے وہ ان مجولال کے نشان ہائے قدم کے صدقے اتارے ، تو کیااس سے سمجھ میں نہ آیا کہ محبوبوں کی یاد گاریں قائم کرنا ان کی تعظیم کرناان سے ضرور تیں اور ی کرنا بیا سب اللہ کو منظور ہے میک مطلوب بنى إلى كوش كررما تفاكد ومَن يُعَظَمُ مُنتَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنْهَا مِنْ تَقَوٰى الْقُلُونِ (١) اى طرح آب ويجمة حلي جائي توبور مول كى ياد كارول کے لئے کتنی حدیثیں ملیں کی قرآن میں دلیلیں ملیں گی بچھے بتاؤ کیا قرآن میں میں ہے کہ جب دعنرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پوسف علیہ السلام کے روتے روتے آنکھیں تحویقے جب یوسف علیہ السلام کے بھالی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں مدو لینے کے لئے پہو شیخ قوط سالی اور خشک سالی کی وجہ سے پریشان ہو کر دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں مگئے تو بھا ئیوں نے اسمیں بھیان لیااور خوف سے کانبے کیے کہ اف جس کو ہم نے کئو تیں بیل ڈیو دیا تھاوہ باد شاہ و قت بن گیا گیس جاری کر دن نہ اڑاد ہے مُريوسف عليه السلام نے قرمایا لاَ مَثَوَيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغَفِوُ اللَّهُ لَكُمْ ١٥) ثم ير كوني آفت شه وكى الله تم سب كو معاف فرمائ چر فرمايا ميرے والد يدر كوار كيے ين ؟ انبول نے فرماياك وه آپ كى جدائى ميں رورو كر الكھول ے معدور او محك يل والينفسَت عينداه بن الحرن فهُو كَظيم (r) فرمات

ナルノカアレインアルノショウ(ア)

ندی کنی دو کی روشنی واپس آئی۔ کمال ہی انبیاء ہے برابری کا و موی کرئے والما ابنالبناكر نال كرآئي اورجن كاروشني فتم وكني بان كي تحدول ير وال كرين كي رو تني والبي كرين - فيحة بيديان كريان كه ديب أيك نبي كاكر؟ ا بن نسبت کی بیاد پر دوسرے نبی کو فیش پُرو نیجا سکتا ہے تو کیاا مٹی کو فیش منیں پرو نمائے گا؟ یوسف ناب السلام بھی اللہ کے نبی اور اینفوب نلیہ السلام محیاللہ کے بی ایک بی کا کام ایک بی کرکتے سے من رہاہے او داو کہ کام نبی ہے کیوں نہ ہے گا؟ نبی کو ایک نبی ہے جب ضرورت ہے تو کمتنا بد . نصیب ہو گادہ امتی جس کو نبی ہے ضرورت نہ رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عُور سمجھے کہ اللہ تعالی نے ہم پر بلوبوں کو تکتنی مضبوط دلیل عطاقر مائی......اب آواور سنو! قرآن شریف یاره ۲ سور و بقره کا آخری رکوع برد سے الله تبارک و تعالی فرماتاہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے بہت دنوں بعد ایک نبی بنی امرائیل میں آئے مفترت شمویل علیہ السلام انسوں نے بنی امر ائیل کو جھ دیا کہ تم او گساللہ کی راویس جماد کروان او گوں نے کماکہ جماد کرنے۔ بم اوكول يرايك بادشاء مقرر كرد يجيئ انهول نے فرمايا إنَّ اللَّهُ فَدُ بَعَتْ لَكُمُ الُوْتَ مَلِكاً "(١) الله تعالى نے تمهارے اوپر طالوت کوباد شاہ ماویا چو نکه بنسی رائل ہیشہ تیزھے رہے اس لئے کہنے لگے طالوت توالک غریب آدی ہے ب نے اسے بادشاہ مناویا ہم مالد اروں کو کیول شیس منایا؟......انسوا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے علم و عقل اور جسمانی و جاہت کے اعتبار ہے اسے تم ب سے بہتر ، بایاطالوت تم میں سب سے بواعالم سب سے بوالد ہر ، سب ہے زیاد و جسمانی و جاہت اور خوصورتی رکھتاہے ، ایک بادشاہ اگر بالکل پچوچ قسم کا

· Mirelal front(1)

نصدًا (١) برايه كرتاك كروة "كرت" بي توشيل تماكر بي كاكر تا شرور تھاوہ کر ناکو ٹی ایسی چیز تو نسیں سمی کہ اللہ تعالی نے عرش اکبی ہر خاص طور جبرے مرر کھدو توان کیآ تھیں روشن ہو جائیں گی مِن "أَمْنَ لَأَحِدُ رِمْعَ مُوْسُفَ لُولًا أَنْ تَغْفَدُونَ \* (r) كم يَصِيحُ مَصْرٍ كَلَ سف کی خو شبوآری ہے تم لوک جھے پر سنھیانے کا الزام اس بول بی جوش و جنون میں بک رہاہوں سے مت مسجمنا میں مالکڑ تح بات كمه رما: ول محوز ي دين حدوه كر تاوالا آيا قرآن قرما تاہے " فَلَمَّا أَنْ هَاءً ، بھے بتائے کہ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں ذکر فرمایا توضرورت لیا تھی اس دا تعد کو قرآن میں ذکر کرنے گئ ہم پر بلویوں کو بید ولیل ویل تھی اور یہ متانا تھا کہ اللہ کے مجوبوں سے کیڑے کو بھی نسبت ہو جاتی ہے تووہ 🕷

اب دوسر انکته سنو اکه ایک نبی کے کرتے ہے آئیمیں جمگاا تھیں

(۱)پره سورکوئ سوده توسف

ふんいっとりいけいり(1)

シャラションとしてメアッス(ア)

میں موجود سے اس کے اندر مونی علیہ السلام کے تعلین سے حضرت ہارون علیہ السلام کا قامہ شریف تھا توریدہ یعنی کام اللہ کی شختی اب بیس سوچ رہیدوں یا اللہ کی شختی اب بیس سوچ رہیدوں یا اللہ کی شختی اب بیس سوچ دل ہے وہ کے ہوئے سوچا تو میرے دل نے فیصلہ کیاکہ اس طرح رکھا گیا ہوگا کہ پہلے حضرت موئی کے تعلین رکھے گئے ہوں گے اس کے لوپر ہارون علیہ السلام کا قامہ اس کے لوپر کلام اللہ کی شختی اس طرح رکھا گیا ہوگا توادب ہوگا گر سنو فرشتے اس کو سر پر لا کرو کھ رہے ہیں تو توریت ان کے سر پر ہے، تعلین ان کے سر پر ہے ہارون علیہ السلام کا قامہ ان کے سر پر ہے ہارون علیہ السلام کا قامہ ان کے سر پر ہے ہارون علیہ السلام کا قامہ ان کے سر پر ہے ہارون علیہ السلام کا قامہ ان کے سر پر ہے ہارون علیہ السلام کا قامہ ان کے سر پر ہے ہارون علیہ السلام کا قامہ ان کے سر پر ہے ہارون علیہ السلام کا قامہ ان کے سر پر ہے ہارون علیہ السلام کا قامہ ان کے سر پر ہے ہارون علیہ السلام کی مر پر ہے اور اللہ فرمارہ ہاہے کہ یہ تاوت رحمتوں کا فرانہ ہے۔

 ہوتو کیار عب قائم ہوگا یہ تو حضرت شمویل نے فرمایا کہ وہ کم کو، وہیہ،
خوجورت، علم و قدیر ، ہر انقبارے تم لوگوں میں بکتا ہیں اس لئے یہ بادشاہ
ہیں اللہ تعالیٰ نے انسی بادشاہ بنایا ہے وہ لوگ کتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دلیل
ویجے کیوں ؟ کتے تیز ہے تھے بنی اسر ائیل کہ ایک ٹی فرمارہ ہیں کہ اللہ
نے اضیں بادشاہ بنایا ہے حراان کو ٹی کا کمناویل سمجھ میں شیس آن ، الگ سے
دلیل چاہنے تو فرماتے ہیں حضرت شمویل علیہ السلام آبان آ فیڈ خلیکہ آن
بازیک القائیون فیلی سنکینی من من لوگوں کے بادشاہ ہوئے کی دلیل ہے کہ
خارون تفید التلایق (ایک مندوق الکی اور اس کے بادشاہ ہوئے کی دلیل ہے ہے کہ
ممارے مجمع کے بی میں تم لوگوں کے بی و بی ایک کوئی کا صندوق لا کر
مندوق لا کر
خوانہ حضرت مونی علیہ السلام اور حضرت بادوان علیہ السلام کے تحرکات
دو تکے اوراس صندوق کو فرشتے سر پراشا کرلا کیں گے۔ (تحلہ السلام کے تحرکات

حضرت عبدالله ای عباس دسنی الله تعالی عباج در سول پاک کے پیچا

ذاو بھائی اورآپ کے سحافی ہیں دسول پاک نے ان کو سینے سے دگا کریے دعاوی

آللَّهُمْ عَلَيْهُ الْكِتَابَ وَتَاوِيْلَ الْفُوْرَانِ ` (۲) اے الله الله من قرآن اور اس كا بھيد

سکھاوے قرآن کے استفادے عالم قرآن کے استفادے جا تكار سحلیہ کے پہلے

میں حضرت عبدالله ان عباس داس المغر بن كملاتے ہیں بعنی سادے قرآن

کا علم دیجنے والوں کے سر داروہ فرماتے ہیں کہ تاہ ت سكند آیا تو اس کے اعدر

رحمتوں كا فران آگيا اور حضرت موسی وہارون علیما السلام کے تیر كارے بھی اس

1767010657111(1)

(٢) ١٥ كى بلده ل باب من قب الذ الذات مياد س د منى الشرقعا في فتراحي ١٠٠١

ذائے بیں ہی ہی ہی اوک ایسا عقید ورکتے تھے کہ نبی کو دیوار کے بیچے کی کیا خبر ان او کوں نے کہا جائی خبر ان او کوں نے کہا جائی ایک ہوگا ہے جہا ہے گائے ہیں گاؤ ہی اپنی جس نے بھی ایک چلوے زیادہ بیادہ و تیں لیٹ گیا ہمیدان جماد کی طرف جلنے کو کما گیا تو ہوئے کہ اب تو چلنے کی سکت ہی شمیں ہے جر طوف خد الورایمان کا ٹل رکھتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نبی ہمیں دکھے رہے ہیں ان کا حکم ہے کہ ایک لی سے ذیاد و نہ ہمیں دکھے رہے ہیں ان کا حکم ہے کہ ایک لی سے ذیاد و نہ ہمیں تھے ہو خوف خداورایمان کا ٹل رکھتے تھے وہ کہہ وہی تو وہ فرماتے ہیں کہ استے تا ہے ان کی بیاس ختم ہو گئی اور بدن میں ایمی چی تو وہ فرماتے ہیں کہ استے تا ہے ان کی بیاس ختم ہو گئی اور بدن میں ایمی چی تا گئی کہ وہ لوگ نمر کے پار نکل گئے اور پیاس ختم ہو گئی اور بدن میں ایمی چی تا گئی کہ وہ لوگ نمر کے پار نکل گئے اور پیاس ختم ہو گئی اور بدن میں ایمی چی تا گئی کہ وہ لوگ نمر کے پار نکل گئے اور پیاس ختم ہو گئی اور بدن میں ایمی چی تا گئی کہ وہ لوگ نمر کے پار نکل گئے اور پیاس ختم ہو گئی اور بدن میں ایمی چی تا گئی کہ وہ لوگ نمر کے پار نکل گئے اور پیاس ختم ہو گئی نمر کے اس پار بی لیے ہو گئے۔

6750 4.5 4.6 (1)

🔝 آبیں حلہ کر ناہوں" ج " دیلے یکے سابی نے ایک پیٹر زمین سے اٹھایا اورایی ری لے کر اس کے اندر گرو لگاکر پینمادیا۔اور نشانہ لگا کر تھیک پینانی بر مارا جب مارا تو بخر بینانی می محمل ممیااور بھیجا بھاڑ کر حمدی کی طرف سے فکل ممیار قرآن فرماتاہ "وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوْتَ" وہ دبلا بِتَلا بای جانے ہیں کون تھا؟ وہ حضرت داود علید السلام تھے جب آپ نے مارا ا توجاوت ورخت كى طرح زين برآكر فى النار مو كيا بحر الله ك علم النا چند سیابیوں نے جااوت کی بوری فوج کو تباہ ویرباد کر دیا حضرت طالوت نے جب یہ دیکھا کہ دستمن کی فوج ہزاروں ہزار کی تعداد میں ہے تو تھجر اسکتے کہ كيے مقابلہ و كا؟ حضرت شمويل عليه السلام سے كتے بين كه اس الله كے 🖁 نی اتن وی فوج سے میرے بھو کے بیاسے سیای کیے مقابلہ کریں مے ؟ فرماتے میں کہ اے طالوت احمر او شیس مقابلہ کے لئے تیار ہوجا اور ب اعلان کر دو کہ جو کوئی جالوت کومارے گااس کوآد ھی حکومت ملے گی اور سن لو 🛭 تم تمله کرواوریہ تادت مکینہ معیبت کے وقت کام آئے گائیں سامان ہے اس 🛭 کووسلہ ہناکر دعاکر تا ہوں اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے حملہ کرایا،ادر تادت کو بھی آھے بڑھادیالوراللہ تعالی ہے عرض کی کہ اے اللہ اس تاوت میں جو ترکات ہیں ان کے صدیقے میں تو حق کا پر جم بلند فرمادے ادحر دعا ہور بی ہے اوحر داود علیہ السلام کا پھر جالوت کی پیشانی ہے مکر ایا · جالوت زين يرؤ جر بو ميا، اور حق كي نتح بو كن يولو سمجه بين أكبياك تبركات مِن ركتي كُتَّى موتى بين ؟اوراس كو قرآن نے فرمايا ستكينية من ربّعكم بي تو حضرت موی وبارون علیم االسلام کے تبر کات کا حال تھااس زمانے میں ہے تمركات بم كمان باكس \_ محر سنو بى كے تيركات نه سى بى كے جاہے

0

حق بدر فرما، اوحر دعاائبی پوری بھی شیں بوئی تھی کہ اوحر قلعہ کا بھائک ٹوٹ میا، اور مسلمانوں کی نتح ہو گئے۔ چونکہ ہر زمانے میں انبیاء کرام کے تبرکات سے دعاء ما تکی جاتی تھی تو ہم توانبیاء کرام کے غلام ہیں۔ " عُلَمَانُ الْمُنْمِيُ كَانَبِينَا، بَنِينَ إِسْرَائِيلُ "، توان کے تبرکات ان کی یر مقین اون کے جلوے ہی تو لے کر ما تکتے ہیں اس لئے من لو اہرکتیں ملیں

یر یں من سے بوج بی وہے کربات یں کا است کی ..... اس طرح کے واقعات قرآن میں اور ہیں مگر میں ان کو اہمی مو قوف کر تاہوں اور میں آپ کو صرف سے متانا چاہتا ہوں کہ میرے آتا نے اس طرح کے حالات وواقعات ہے ہمیں کس طرح روشن راہیں و کھا کمیں،

اور سحاب کرام کاب معمول ہی تھاکہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجرکات سے فیض افعاتے ، خاری شریف میں کیاآتیہ نے بید عدیث تسین

پڑھی ہے ؟ حضرت اساء بنت الی بحر کے پاس سر در کا نتات علیہ الصاد 6 والسلام

کائیک کرتا تھاجب کوئی آدی مار پڑتا توائے گھر آتا اور اس مبارک پیرا بمن کود حوکر بی لیتا۔ اور اے اس وقت شفال جاتی۔ ( ۱)

> نہ ہو آرام جس ایما رکو سارے زمانے سے افحالیجائے تحوری خاک ان کے آستانے سے

حضرت ام ممارة رضى الله تعالى عنها كى پاس رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے چند موسة مبارك تنے ، ايك شيشى بيس ركحتى تخيس جب كوئى ممارالن كے پاس آتا تو تھوڑا پانى اس بيس ڈال ديتي اور آ استكى كے ساتھ ياتى

(۱) مسلم طدودی می ۱۰ نیز دری شریف بسلم شرید اور شکوه کی بالقیاس بین نفرت مانشدا و زخر و ایمسلم که بارسیس بی ای حسم می متعدد روایتیس موجود بین به مرتب

والول کے تبرکات ہی اگر مل جائیں توان سے بھی بحواکام من سکتاہے۔ ماد کروده زمانه جب که محمود غزنوی سومناتھ مندر فتح کرنے آئے تحے جار مینے تک محاصر و کیا محر کو لُ کامیانی شیں ملی، سارے کھانے یہے کا سامان ختم ہو ممیاء لشکر کے افسرول نے عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت آ۔ واپس چلئے آئدہ بوری تاری کرے آئیں کے فرمایا کہ آگر تم اوگ تاری كرو م وكيابيد لوگ شيس تيارى كريس مع ؟ جتنى تم لوگ تيارى كري کو مے اس سے زیادہ بیالوگ تیاری کریں کے توافسروں نے کماسر کارہم کیا اریں کھانے بینے کاسامان شیں ہے جب بیث ہو کارے کا تو کام کیے چاکھا؟ توانبول نے فرمایا کہ تھیک کہتے ہو مگر ایک دن اور انظار کر او کما ایک دن نمیں آپ کے عظم کے مطابق ہم لوگ وو چارون تک انتظار کریں ہے مگر والس جاناية ، كما كوئى حرج نسي - بجرائية كما محمانة رول اوريم الارول كوحكم د إكب فوجيس تيارى جائي كل قلع ير حمله كياجات كااورجس مي اشار ، کرول تو حملہ کیا جاتے دوسرے دان فوج تیار کی محی محمود نے مصلی زمین ير بحاديدا من لين پيردوش منمير حضرت سيدنا شيخ ايوا محن خر قاني عليه الرحمه كاكر تاركه ديالوراد حراشاره كردياكه فوج يزهاني كرے اور خود تجدے ميں كر بڑے اے پروروگار عائم ،اے رب العالمين آج مارے ياس تادت سكيند شيس ے اے اللہ و کتے ہمارے یاس وہ تابوت سکینہ نہیں ہے جس میں موخی علیہ السلام كالعلين مبذك اور باروان عليه السلام كاعمامه تحاهم اس يروروكارات میرے پاس تیرے ایک محبوب معدے کا ایک کر تاہے اے اللہ تو ہادے كناءول كوندو كمي بميالي مارى نوجيالي بم حن كى فح كى بمك ما تكت ين-اے مرے پرورد کار مرے شخ کے کرتے کے صدقے میں ہے؟

دنیای عور تمی چاہے کتنے ہی ہوے پیری دیوں تر اس عور تمیں اس پیرکوا پنا شوہر ہونے کے ناہے اس کی بورگی شیں ما نتیں چاہے وہ مولا ناکی دو کی میں ما نتیں چاہے وہ مولا ناکی دو کی ہو، چاہے کوئی ہو، مگر نبی کے از دانج کو تو د کیھو کمتی ہیں وکھو تمرک اکیلے مت پی جانا تم لوگ اپنی ہی کے لئے ہمی چا کے رکھنا، آپ از دانج مطرات کا انداز دلگا ہے کہ دو میرے آقا کی کتی بر کمتیں د کیھتی تھیں کہ جس کی دجہے آقا کی عقیدت میں یہ کہنے پر مجبور ہوجا تمیں کہ میرے آقا کے جرائ مبارک کاپانی ان کے باتھوں کا پانی کلی کا پانی انسیں کیوں نہ پالیا گیا؟ جمز مبارک کاپانی انسیں کیوں نہ پالیا گیا؟ او مونی اشعری کو کیوں پالیا؟ ہے بتائے کے لئے۔

فلک پر نہ بدر اچھا ہے نہ باال اچھا ہے چٹم بیا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے

(۱) مرى مارة الى من من (۲) اين

فكال ليق تحيس عاكمه موئ مبارك شريف اندر الاره جائ اوروه پائي مريش لویادی تحیر، ابدوجام حارکام یش بوکه پید کام یس بو ، بدی کے ورو كامر يش بوجائي كامريش اس مريش كوموع مبارك كافيضان يو يتاوروو شنايب: وجالا حديث كالفاظ على كَانْفَ لأُمْ عَمَّاوَةً شَعْوَاتُ مُن شْغُور وَيُجُدُّ كَأَنْتُ تَفْسِلُتِا وَتُشْرِبُ غُسْأَلَتْنِا لِلْنَرْضَى نَيْخُصُلُ لَيْمُ الشَّفَادَ (٠) اب مجھے بیٹو کہ اساء بنت انی بحریام شارور منی اللہ تعالی عنما کو بدعت كايرات كس فيتايا تمام كيايه شرك بدعت شيس ع مر تعليم توخودا قانے وی تھی، لائے خاری شریف کی جگہ سے حدیث شریف فد کور ے حضرت او موی اشعری رمنی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم مکد اور دید کے درمیان مقام جوالد عن سر کارود عالم علے کے امراء و کے بوئے تھے سر کار کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے اجاتک ایک اعرانی آیااور الْحَدِينَا ٱلْاَنْتُجِزُلِي مَاوَعُدِنَّنِي فَقَالَ لَهُ ٱبْشِيرَ (r) كياآب الهاوعده يوراند یں مے؟ تو حضور نے قرمایا اب میرے یاس مال آئے گا تو دو تگا بشارت راس نے کما "فَدُ اَكُثُرُتْ عَلَى بِنَ أَبْشِرْ " (٢) بيت بخارت ، و جي اب مجھے مال دیجئے۔ بڑا جنگی قسم کاآدی تھا، حضور کا چرہ سرخ ہو گیا ، حضرت اہِ موی اشعری اور حضرت بلال موجود تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر صنور فرمات ين ورد البُسْرَى فَإِقْبُلا أَنْتُمَا " (٣) ثم دونول بطارت تبول راویہ سیس قبول کررہاہے نوان او گول نے کمایار سول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کوں نے قبول کیا، حضور نے فرمایا جاؤیاتی کے کرمجو حضر مات ابد مو ک شعری کہتے ہیں کہ بلال ایک کورے میں انی لائے رسول یاک صلی اللہ علیہ وسلم نے كۇرے شى دست مبارك ۋالديالورائ التى دھوتے بھريانى نكالا (١) دراعرفان (٢) ١٥ دى بلده في ص ١٦٠ مسلم بلده في ٣٠٠ (٣) اينا (٣) اينا

ں سب یانی حم کردیا، اور و ضو کرنے اور دیگر ضروریات کے لئے ایک قطر مجى إلى تدر بااب لوك يريشان "العطش ، العطش ال ياس بات باس حلتوم کا ننا ; در ہاہے ، اب تو دم نکل جائے گاد وڑے دوڑے صحابے کر ام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ بارسول اللہ کنوال سو کھ حمیااب بچی نہ جا، پائی نیں ہے بیاس کی شدت ہے ہر طرف کرام میاہ لوگوں کے حلق میں کا نے پڑر ہے ہیں حضور نے فرمایالیکن انہی تو پچھ یانی ہوگاء تھوڑاسایانی لے کم ی معابہ کرام نے تلاش کیاا یک معانی کے پاس تھوڑا سایانی فکا وہ پائی رسول یاک کے پس ایک بیاملے میں لایا گیا، میرے آتا نے اپنادست کرم وحویا اورمانی لے کرو بن مبارک میں گروش وی مجرای میں تکی فرمادی اور فرمایا کہ لے جاہِ ادر کنو کیں میں ڈالد و سحابہ گرام وہ یاتی لے کر آئے اور کنو تیں میں والديا تحورت انتظار كے بعد وہ إلى كنو تميں ہے لبااور انتاايا كه كنوال ياتى ہے لبالب او كيا (١)مير ا قامار على كد مجوول ي نسبت ركن والى جزول میں رکت کیے ابلتی ہے اس کافینان کرم باول کی طرح برستاہے ایسی نظیریں اگر میں پیش کردن توبے شار نظیریں ملیں گی تکراتے ہی ہے آب لو کول کا سمجھ لیٹاکانی ہے۔

اباً عضر سول باک علیہ السلام کے تیر کات بوی خوش نصیبی اس میں میلے ہیں مجمی مجمی موئے مبادک کی زیادت کا موقع مل جاتا ہے موسے مبادک کی زیادت کا موقع مل جاتا ہے موسے مبادک کی زیادت بوی خوش قسمتی ہے خاری شریف کما ہا ابو ضوء میں حضرت الم محمائن میرین دضی اللہ تعالی عنما کی ہے حدیث ہے " فُلْتُ میں اللّٰه عَلَیْسِ وَ مِنتُلُم اَ اَسْتَهُمُ اللّٰهُ عَلَیْسِ وَ مِنتُلُم اَ اَسْتَهُمُ اللّٰهُ عَلَیْسِ وَ مِنتُلُم اللّٰهُ عَلَیْسِ وَ مِنتُلُم اللّٰهُ عَلَیْسِ وَ مِنتُلُم اللّٰهُ عَلَیْسِ وَمِنتُلُم اللّٰہُ عَلَیْسِ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَیْسِ وَمِن اللّٰہُ عَلَیْسِ وَمِنتُلُم اللّٰہُ عَلَیْسِ وَمِنتُلُم اللّٰہُ عَلَیْسِ وَمِنتُلُم اللّٰہُ عَلَیْسِ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَیْسِ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَیْسِ وَمِنْ اللّٰہُ وَمِنْ اللّٰہُ عَلَیْسِ وَمِنْ اللّٰہُ عَلَیْسِ وَمِیْسِ وَمِنْ اللّٰہُ وَاللّٰ مِنْ اللّٰہُ عَلَیْسِ وَمِنْ اللّٰہُ عَلَیْسِ وَمِنْ اللّٰ اللّٰہُ عَلَیْسِ وَاللّٰ مِنْ اللّٰمِ وَمِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ عَلَیْسِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالِمُوالِمُ وَاللّٰمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَ

ی وجہ ہے کہ میرے آتا ملی اللہ علیہ وسلم کابیہ واقعہ آپ طاری ر ایف میں گئی جگہ پڑھیں گے کہ میرے آقاجب وضو کرتے تھے ب کے وحون کے لئے آئیں میں ٹوٹ پڑتے تنے اوراک کے وحون چرے پر مل لیتے تھے اپنے مینے پر مل لیتے تھے ،اور جب حضور کا مبارک تحنکھار اور ناک مبارک کی ر طومت باہر ہوتی تھی توسحابہ اس کو اس طرح ٹوٹ کر حاصل کرتے تھے کہ کاارُوا يَفْتَتِلُونَ عَلَى وُحْدُونِهِ \* (۱)اس کے لئے قریب تھا کہ ایس میں تکواریں جاادیں اور وہ جس کو مل جاتا دواہے سینے اور چرے پر مل لیتا، اور جس کونہ ملتا ہے ساتھی ہی کا ہاتھ لے کر مل لیتا کہ چلوو در طومت تونه ملي محراس ر طومت ہے نسبت رکھنے والا ہاتھ تو مل محیاوی چھو لو اور وی مل لو.....اب یو لئے آگر کوئی و ضو کرنے والا و ضو ے گا تو و شو کا یانی بیچے گرے گایا سامنے میرے آتا کے سامنے سے اوٹ وٹ جل دہی ہے ایک مرتبہ مجی میرے آقائے بین نہ کما کہ گندے ،و مگے لحنؤنے ،و محلے ،وبلعہ میرے آقاس پر خوش ہوتے ، پیمنانے کے لئے کہ سنو! ..... و نیاوالول کاب تحوک کندگی اور پیماری مجمیلا تاہے مگر میر اداب وهن يمارول كوشفاعظ فرماتاب بجر المحاسية ظارى شريف كماب المغازي بإب الغزوة الحديبية حضرت براء ابن عازب اور حابرين عبد الأمر مثي المونى عنهما كياميه حديث يزهيس كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم جب حديب مِن تشريف لائ تواس غزوه مِن تقريباً ١٥٠٠مر مويا ١٥٠٠ سولوگ تف باختلاف روایت وہ لوگ حضور کے ساتھ وہاں اڑے جہاں ایک کنواں تھا جس كانام مديبية تحاس كوكس بن يافى بيت كم تحامحاب في تحورى اى دي (ا) حاري بنداول ص

می ان کے پائی آیا کہ حضور کچھ کرو پچھٹا نموں نے قداق غداق غیر ایک جملہ يد ريجه جاوت ع كالازبرند آوت دبائي افي جشيد جي ك اب ای روزت به مل چاآر باب که جس آوی کو سے نے کاف لیا۔ تو چاک کی مٹی کے ناولے، اکراس جکہ پھیریں اور عمن مرحبہ بیر بیں بندرنا ہے ر کچھ جادے کئے کا کا از ہر نہ آوے د ہائی اٹی جمشید جی کی ، مجمر اس غلولے کو توزكر ويحيس جس رعك كالماكان وكاس رعك كابال نكل آئ كاااور مريض فیک بوجائے گا گئے مرینوں پر میں نے اس کا تجربہ کیا ہے میں نے کما 💥 جمان الله ميرے ہزر كوں ہے كوئى بات بلور غمال ہمى نكل جائے تو تيمرك من جائے اور اس ترک کا فیضان کہال سے کمال تک حاری ہو حمیار جھے یاد آیا لہ ایک مر تبہ حضرت ٹرف الدین کی مثیری دحمۃ اللہ علیہ جوبہاد ٹریف من آرام فرما بین و مراحد می تشریف لے جارے منے رات کاوفت او کیاتوانوں نے ایک دیمائی ہے کما مجھے اسے کھر میں تحوری می جگددیدو یں رات بیں رکو نکا تواس دیبالی نے کماداہ میر کی عورت ۳ مر ے پریشن ہے موت اور زیست کی مشکش میں ہے میں دیکے رہا ہول کہ م حائے گیا۔ اس حالت میں آپ کو معمان ہیول جب تک میر : و حاتات تک میں کسی کو مهمان شیں بیج نگا ................... تو کی منیری نے کہاجا تیراکام ن کیا، سریہ چپنی کریہ کھڑ انظ تود وآدی گھر میں جاکر دیجیاہ کے چیہ پیدا ہوا ہے اب جنار اں طرح کما کہ نداق معلوم ہو تاہے تکر اس روز ہے آج تک یہ معمول و کیا کہ جب محی عورت کے بیٹ میں دروزہ ہواور ہے کی پیدا اوجائے توایے موقع پرایک مٹی کے بیالہ پر تکھدد (سریہ جیسی) اور سر پر

قبسل انس (١٠ حلزت محمانن سيرين فرمات میارک میں جو حضرت انس کے ذریعہ مجھے لیے میہ کون کمہ دے حفترے اہم محدائن میرین جو حفرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کے مرید ظیفہ بیں اہم محمدان سیرین کونہ معلوم سننے سحابہ کرام سے ملا قات کا موقع ملاء اور کچر وو کہتے ہیں کہ میں نے عبیدوے کماء کون عبیدہ ؟ جو حضور ی زمائے میں حضور کے وفات ہے دو سال قبل ایمان لائے فرماتے ہیں گؤن تَكُونَ مِنْدِينَ شَعْرَةً بِفُ أَحْبُ إِلَى بِنَ الدُّنْبِ أَرْمًا نِيْهِا ۖ (٢) ` اگر اس موے میزک میں ہے ایک تکزائمی ٹل جائے توخداکی صم ساری و نا کی دو نتیں اس پر قربان کرووں آخروہ لوگ پر کمی والا مسئلہ کمال ہے بازمانے میں جو خیرالترون تحااس زمانے میں لوگ ایسی با تیں کیوں کر یں کہ موے مبارک فل جائے توسب قربان کردول۔ کیول؟ اس لئے کہ و نیائی دولت فال ہے اور سوئے مبارک کی بر کت باق ہے و نیا کی وولت شاید و نیا میں فائد و دے ورنہ ممکن ہے عذاب آخرت کا باعث من موئے مبارک و ناکی سعادت کا نسامن اور آخرت کی سعادت کا ضا ين ہے اس لئے ووا تن آرزور کتے تھے " مَنْ يُغَطِّيرُ شَعْسَانِسِ اللَّهِ فَانْفِسَا بنُ تُلْوَى الْلَلْوَبِ" (r) بِهِ تَوْمِيرِكَ آمَاكِهِ إِنْ مِي حَداكَى تَعَمِيمِ مِنْ يزر كول كے حالات من بہت ك الى يا تمن مانى بن جارے مشائح مار برو رہ میں ایک ہزرگ ہے کی زمانے میں ایک جملہ نقل محمااے اس کیا ہر کئیں دیھئے! کہ وہ بلور تمل جاری :و ممالی آدی کو کتے نے کاٹ کیا تھادہ Ctimal Someon(r)



## بسم اللب الرحمين الرحيسم

الْحَدُدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَالِمِينَ الَّذِي آبِدُ عَ الْا فَلَاكَ وَالْأَرْضِينِ وَ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَحُوَ الْحَقِّ الْبَيِينُ الْرَزَاقُ ذُوالْفُو وَالْمَثِينَ وَاشْهُدُ أَنَّ مَيْدَنَا وَمُؤَلَانًا مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْذِي اَرْسَلُهُ رَحْمَةً لَلْعَلَمِينَ الَّذِي آفَاضَ عَلَيْنَا آنُوارَ الْهِذَا يَةِ وَالْحَقِّ وَالْيَقِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعْهُمُ إِلَى يَوْمِ الْدِينَ -

## أَمَّابِعَهُ:

فَأَعُونَ يَاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ . بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ أَغُنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُكُ مِنْ نَضُلِكِ. (١)

صَدَقُ اللَّهُ 'الْعَظِيمُ وَصَدُ قَ رُسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ عَلَيْهُ وَعَلَى الِهِ وَأَصَحَابِهِ أَنْضَالُ الصَّاوَةَ وَأَكْثَلُ النِّسُلِيمُ.

ایک بار نمایت عقیدت واحرّام کیماتند رسول اکرم نور مجسم بادی سبل رحت کل مید یا محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی بارگاه رحت بناه میں درودیاک کانداراء محبت پیش کریں۔

ٱللُّهُمُ صَلَّ عَلَى مَنِيدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ صَلَوةَ وُسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

رفیتان مرای اور عزیز ان لمت اسلامید! آج بھے رسول آکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے الفتیارات و تصرفات پر محفظ کو کرنے کا موقع دیا میا ہے (۱) پرووار کرنے انسان فہ

( رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و نضر فات ، ایک ایسا موضوع ے جے اور عدر سالت سے لیکر عمر حاضر تک امت اسلامیہ کا افعاق رہا ب لين آج بحواد كول في النهاد أن و فكر ب جب يد عقيد ، وضع كر ليا كه ایک بی عام انسان کے جیسا ہوتا ہے۔ تواہے رسول آکر م صلی اللہ علیہ وسلم ے بار معلم انسانوں جیسے اختیارات اور انھیں جیسی قوت وتصر فات کا املان کردیا ۔ حالاتک حقیقت سے کہ قرآن عظیم میں اور احادیث نبوسیہ میں اور اسلاف کے عقائد وفکر میں دلائل کا ایک سیل روال ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كے خليفداعظم بين اور اسكے نائب مطلق بين اور بيد ظانت د نیامت ای وقت این حق کو پیونج سکتی ہے جب کد رب قدیر جل جالہ کے مفات کا محر پور جلوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے 🖁 نمایاں ہو توبیدند سمجھ لیا جائے کہ یہ عقیدہ صرف پر ملی کی پیدادار ہے۔ بلحہ یں توب دیکتا ہوں کہ اس عقیدے کی تعلیم ہمیں قرآن نے دی۔اور اس 🛭 عقیدے کی تنقین رسول اکرم عظیے نے ہمکو کی ۔اور اس عقیدے پر قیام ( واسخام کاجوایک ملساء لامنائی ادارے سامنے نظر آتا ہے۔ وہ صحاب کرام اور ا المار اللاف البيار بك جا آرباب مين جابتا اول كداج احاديث نبويه ک روشنی میں اس سلسلے میں تھوڑی می مفتلو کروں۔ لیکن اس مفتلو ہے میلے مراخیال یہ بیعہ ذہنوں کو قریب کرنے کیلئے آئے تھوڑے سے حالات کا بائز ولينے كيلية ايك تميد بيش كردول توبات بهت جلد ذبن ميں اتر جائے گي يط ايك بار درود ياك يرحيس تاك عارى اور آب كى مفتكو آم بوه عظے \_ اللَّهُمْ صَلْ عَنَى سَيْدِ مَا مُولَا مَا تَحَيِّهِ وَبَارِكُ وَسَلَّمْ .....

کی کے جاتے ہوئے تر من کاآل بھا کے ہیں۔ گرآپ بھے کو یہ بتا کے ہیں کہ اپنی کی قوت ہے دین کے اندر بھی کوئی تصرف کر کئے ہیں؟ می طال کو حرام قراد دیدیں۔ کی متحب کو فرض قراد دیدیں۔ کی فرض کو جائز کے درج میں رکھ دیں۔ یہ آ کچے اختیار ہے باہر ہے۔ دنیا کا بوا ہے بواطا قورانسان بھی دنیادی معاملات میں کتنی ہی طاقت کیوں ندر کھتا ہو۔ گر رین کے معالمے میں بے اس اور مجبور نظر آتا ہے گر ہم کو یہ کہ لینے دیا جائے رین کے معالمے میں بے اس اور مجبور نظر آتا ہے گر ہم کو یہ کہ لینے دیا جائے کے رسول صلی اللہ طیہ وسلم کے دنیاوی اختیارات کیا ہوں گے۔ وہ تو بعد میں ویکھوں گاوین میں دہ اختیارات ہیں کہ قرآن فرماتا ہے۔ ما اُفکُم الرَّسُولُ اُ

رسول جو دیدی ده لے لورسول جس چیز سے روک دیں بازآجاؤہ

نی کے وہ انتیارات ہیں کہ اللہ نے اسطر رہے نہ فرمایا کہ رسول کے روک نے

لوررسول کے عظم دینے کا کوئی اعتبار نمیں ہے اللہ نے یہ نمیں فرمایا کہ جب

یری طرف مے میراحوالہ دے کر میراعظم دیں تو مانا جائیگا۔ بلحہ ڈائرکٹ

اسطر ح کی بات کی گئی کہ رسول جو دیدیں وہ لے لواور جس سے روک دیں

اس سے بازآجاؤہ اس سے یہ مجھ ہیں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین

کے معالمے میں ابنا خلیف مطلق مایا ابنا نائب اعظم مناویا۔ اب رسول جس

چزکو جاہیں طال کریں اور جس چزکو جاہیں حرام کریں ہے کی وجہ ہے کہ

حار کی طرف و مسلم طرفیت اور حدیث کی دوسر کی کیاوں میں صراحت لمتی ہے

کر رسول اللہ صلے علیہ و سلم نے فتی کہ کے موقع پر دین میں اعتبارات کا

(ایادہ ۱ در کری عاسر و مسلم

عزیزان لمت! ہم میں ہے کون ایا شیں ہے کہ جسکواللہ تارک و تعالی ر جساني طورير قو تمي اور توانائيال عطاند كيس ؟ اوران قو تول كالظمار بطا. خود ہماری ذات سے نہ ہو تا ہوم مثل اللہ تیارک و تعالی نے ہمارے ہا تھوں م ایک قوت رکھی ہے جس ہے ہم کی گرتے :وے کاسدائھی بن جاتے ہی ادراس قوت سے ہم می کا گلا بھی دباد سے ہیں۔اس قوت سے ہم د عظیری می کرتے ہیں۔اوراس قوت سے ظلم کے بیاز بھی توزتے ہیں۔ای طرح الله تبارک و تعالى نے مارى زبان مى ايك قوت رسمى ب جس سے امر بالمعروف من من الموكاكام ليت ين اوراى ، بم او كول كو كاليال بلى دے کتے ہیں۔ اور دعائیں مجی دے کتے ہیں۔ ای طرح اللہ تعالى نے ہارے جم کے باہر بھی کچھ طاقت رکھی ہان طاقوں کا ایک بہت ہی عظیم سلسلد روال روال ے آب اگر غور قرما كي توكيا جارے كرد دولتوں كا ديار حمین : و تأاور ده دو تقین جاری قوت ما کرتی بین ... جاری عزت اور شو کت ماکرتی ہیں۔ مثلا حاری جیب میں اگریمیے ہیں توایک غریب ایک مسکین اورایک میم کی مدد بھی اس سے کر کے بیں۔اور جب میں بھے بیں تو ہم اس ہے جواہمی کھیل کتے ہیں۔ سنمایازی بھی کر کتے ہی سود کے کاروبار میں بھی اسكولكا كيت بين - جيب من يمي بين تو مقاد مول كى و تقيرى بهى كر كت ہیں۔ تو یہ ہے اور یہ دھن دولت بھی انسان کی ایک قوت ہیں یہ ساری تو تم رکتے :و اے جی آب جھے یہ متاکم کد کیادین کے بارے میں چھوا فقیار رکتے یں؟ آبائی قوتوں سے دنیا کے معافے یس بہت ساراکام انجام دے کتے ہیں۔انی آو توں کوج سے آب او گوں کی د عیری ہی کر یکتے ہیں  ﴾ الناسك، مسلم شريف كتاب الجج اور نسائي شريف كي حديث آپ ملاحظه ل فراكي \_ مير يم آقا صلى الله عليه وسلم في اعلان فرايا "ينا أيها النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ فَرُضُ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ ال لوكو إِ الله تعالى في تحصارت 📓 ورج فرض كرديا ب- جوج كاستطاعت ركها ب استطاوير ج فرض ب 🛭 یہ اعلان ہوا تورسول اکرم سید عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحافی 🛭 حنزے اقرع ان حابس تھی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو مجے عرض کرتے ہیں ارسول الله أفي كُلُ عَلِم (١) يارسول الله كيائج برسال كرايز ع كاج ہے ہرسال ہمیں ذکوۃ دیٹی پر آئے ہرسال ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے کیا 👸 پارسول الله ای طرح ہے تج بھی ہر سال کر نا پڑے گا؟ میرے آتا صلی اللہ الله وسلم ارشاد قرمات ين - "أَوْ قُلْتُ نَعَامَ لَوَجَبَتُ فِي كُلِّ سَنَاةٍ 🕻 وَمَنَا اسْتَقَطَعُتُمْ ۚ (r) أَكُر مِين كمه ويتاكه بان تو هر سال كيليخ فرض ا وجاتا اور تم طاقت سيس ركويات كه جرسال اس جي كواو اكر سكواس

> (۱) ملویژرید می ۲۰۱۱ فعل ۱۶ نی کتاب الهناسک و مسلم شریف جدول می ۳۳۲ (۱) مسلم شریف جداد الی می ۱ سام کتاب الح

مجه من آتا ہے کہ میرے سر کار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف توب

اطان فراح موے ارشاد فرایا کہ اللہ نے کے کو ترم مایا ہے۔ الا معضد شَوْكُمَا وَ لَا يُنفُرُ صَبُدُهَا وَ لَا يُلْتَقَمُّ لَقَطْتُهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَ لَا يُخَتَلَ خِلَالُهَا فَقُالَ الْعَبَّاسُ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَلِّا ذُخِرُ فَاتَّهُ لِقَيْنِهِمُ وَلِيَّكُو يَهِمْ فَقَالَ إلاً الاذخر (١) الله ع مم كورم ما ي ع كريال كاكولى كانا أكى د توڑا جائے میال کے ورخت نہ کافے جائیں اور میال کی گھاس نہ اکھیڑی جائ و حضرت سيدناعياس من عبدالطلب يعنى رسول اكرم صلى الله عليه و الم كر بنا كور مر م م على عوض كرت بين -"يًا وُسُولُ اللهِ. إلا الله في فَإِنَّ لِبُيُونِهَا وَلِقُبُورُهَا وَلِصَاغَتِنَا مَ أَرسول الله اوْ وَمُحَاس كاتْ يَ اجازت ديدي جاع -اسلے كروو مارے كرول كر بيمرمائ كام آتى الله ہے تبروں میں جب مردوں کو لالاجاتاب تو تختے براس کو لگایاجاتا ۔ اور ۔ ا جب کوئی سونے کا کاروبار کرنے والا سار اینا سونا بکھلاتا ہے تواس میں استعمال اللہ رتا ہے۔ پارسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم اسکی اجازت دیدی مائے۔میرے ا ت نرایا ؟ لاَ الْانْجِرُ إِلَّا الْانْجِرُ إِلَّا الْانْجِرْ إِلَّا الْانْجِرْ إِلَّا الْانْجِرْ إِلَّا الْانْجِرْ كان كائے كا واقت --

علی ہے کہ بہوں ہے۔ فور فرہائے کہ ایک طرف تو میرے آتا نے یہ فرہا تھا کہ کو فی کا نتا میاں کانہ توزا جائے ، کو فی و دخت نہ کا تا جائے ، کو فی گھائی نہ اکھیٹری جائے ، محواجر خور دور دخت گھائی کٹیاو فیر و کا نتا ترام فرمادیا محرد دسری طرف جب حضرت عہائی نے حضور معلی اللہ علیہ وسلم سے اذخر گھائی کا لئے کو حلال کرئے کی در خواست کی تو میرے آتا نے بید نہ کما کہ میمال پر میر اانتخیار ساب ہو کیا۔ میر اکو فی افتیار کام شیں کر تا اللہ کا کی تھم ہے۔ اس نے کے کو حرم ملاہے۔ وہا کر جائز کرے گاتو جائز : وگا۔ درنہ ضیں بلند میرے آتا نے فرمایا مالاہے۔ وہا کر جائز کرے گاتو جائز : وگا۔ درنہ ضیں بلند میرے آتا نے فرمایا

ے ، اور ایسانس لئے ہے کہ اللہ تارک تعالی نے میرے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم كودين ميس تكمل بالختيار بماكر بحيجا تفاجناني حضر ت براء ابن عازب رضي الله تعالى عند كى بدعديث خارى مسلم اور سحاح ستدكى ديكر كماول من يايي ا كافرائ بي كدرسول اكرم صلى الله تعالى عليه سلم فعيد الاصفى كى نمازيره كر خلبه دياء خطبه مين فرماياجن لوكول في جارے طريقے ير نمازيزه كر نماز ك بعد قربان كي تواسى قرباني مُحيك مُحيك بو كن فقفه أسّمة مُسُكَّهُ وَأَصَابَ سُنَّةُ الْمُسْلِمِينُ ﴿ () أور قرماياكم جس محض في يسل قرباني كروى أور بعد مِن الزير عي بلك شكاة كيم (r) وه كوشت كمان ك ايك بحرى مولى قربانى نه موسكى حضر معاسيد نالد بروه اين نيار رضى الله تعالى عنه فورا

عرض كرتے بيں يار سول اللہ ميں توبيہ سجھتا تھاكد آج كھانے يہنے كا ون بالله كى طرف سے ہم مدول كى مهمان توازى كادن ب اسلتے ميں نے ملے بحاای قربانی کردی اور میں نے اسے بھو کے مردوسیوں کو بھی کوشت کھلادیا اورائے تحریس بال بیوں کو بھی کھلا دیاور خود بھی کھاکر کے نماز مزجے کہلئے آر جو گئی۔ وہ عرض کرتے ہیں یار سول اللہ اب تو میرے میاس قریالی کے لا لق کو لی بحرى كاجيح ميني كاجيب موناادر قربهب عربيار سول الله صرف لرول ؟رسول أكرم فسلى الله عليه وسلم فرمات<sub>ة ع</sub>ين غَمَّ بِهِا وَ لا تُعْزِي حِذْعَة عَنُ أَحَدٍ بعُدُكُ (٣) جاوً ثم اسكى قرباني كردو (۱) عادى بلد الأكتاب اضاحى م ۸۳۲ (۲) سلم بلد الى م م اكتاب الاضاى

(r) زمانی جلد یانی مما ۲۰۰

اطان فرمارے ہیں کہ اے لوگو 1 اللہ تعالی نے تسارے اوپر ج کو فر م ری ہے ،اور دومری طرف یہ بھی فرمارے ہیں کہ تم نے ہر سال کے رج ) فرمنیت کاسوال کیاہے تواکر میں ہاں تبعدوں توہر سال فرض ہو جائے گا، اربم بتیدیه نکاکه اگرید ج کواللہ نے فرض کیاہے مگراس کی فرضیت کس اندا: ك موكى برسال كيلة رب كى يازندكى مين أيك سال كيلة رب كى بداختا. يرار \_ مصطنی سلى الله تعالى عليه وسلم كوعطاكر ديا ب-اسلتے مير سے آقاصلی الله تقالى عليه وسلم قرماية بين كه أكريس كبدية بإل تؤجر سال فرض ووحاتار نمیں فرمارے ہیں کہ اللہ نے جیسافرض کیاہے ویسائی فرض رہے گائی نے ایک سال کافر من کیا ہے اہر سال کا فرض کیا ہے واسلتے ویسائل رہے گاہد ا بیات کی طرف اثارہ کر کے یہ بتارے ہیں کہ اللہ نے دین کے اس مئلہ مِن تحصح صاحب اختیار بهایا ہے ،اسطرح آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ المم كے اختيارات كود كيناچاجي تواكيك لمي فهرست نظرائے كا-

میں یہاں اجمالاً چند ہاتوں کو ذکر کرنا جا بتا موں سے دوحد یثیں میں نے آپ کے مامنے ذکر کیں انتھیں ذکر کر کے مید میں نے واضح کر دیا کہ ان حدیثوں میں میرے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوری امت کیلئے ایک آسانی این طرف ہے عطا فرمائی مگر میں آبکویہ بھی بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ ا تعالى طيه وسلم كوالله في الناجي اختيار نه ديا تفاكه حكم بس جوجيا بي جيموك ديد ين ياس من فرضيت كاحكم لكادي توبيه سارى امت كيليح برابر مواكر يكاجه میرے سرکار کویہ ہمی اختیارے کہ ایک امتی کے لئے ایک عظم اور دوسرے كلية الك عم بحى رحيس اس شان كى خصوصيت ميرے بيارے نبي كو حاصل

رفیقان کرای! اللہ کی آخلیم کے ای اشارے کی وجہ سے مصابت کے اسلام کے ای اشارے کی وجہ سے مصابت کی ایم اشکل کا ہم ای دور ایک ہم مسکل کا ہم اور ایر معیبت کے موقع پر باتھ یمار یوں میں و شمنوں کے مقابیلے ہم ویا کی جا جو ایک ہم موقع پر رسول اکر میں ویا کی حاجة لیا آخرت کی ضرور تول میں فرض کہ ہم موقع پر رسول اکر میں اللہ تعالی عالیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فراہ یں کیکر دور تربتے تھے اور ایک بارگاہ میں اپنی فراہ یں کیکر دور تربتے تھے اور ایک بارگاہ میں ایک فراہ یں کیکر دور کے بینے کا کہ اے لوگو 1 یہ کیا کر رہے ہو پہلے تم اپنی فریاد یں کیکر دوں کے پاس جاتے تھے اب ہی تم غیر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ بھیلائے چلے آتے ہو میرے آتا نے مجھی ہیں ہے کہ اس طرح سے نہ کما ہم عطاکرتے تھے۔

نعمتیں بانٹتا جس سعت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشئی رحمت کا قلعدان گیا

ای لئے میرے آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحابہ کرام میں سیر اماان کردیا تھاکہ " اِنْسُا اَسْا قَالِب مَ وَ اللّٰهُ يُعْطِيْ" (۱)

میں اللہ کی نعتوں کوباغاکر ۲۶وں اور اللہ ویتا ہے۔ اس کا معنی ہے ہوا کروین تواللہ کی عطام محراللہ کی عطائیں بغیر میرے ہاتھ سے کسی کو شیں مل سکتی ہیں۔ اس کے تو میرے آقائے میہ فرمایا کہ میں بی بانتا ہوں "انعہا انسا قباسم" میں بی بانتا ہوں اور اس ہے ہمنے میہ سمجھا۔

(۱) وی بلدادل ص ۱۱ سلم شریف و محکویشریف

ذراد يحو توسى مرائ تاجب نواز نيرات بن تواسيناك مىلى جوسب سے او بینے وربے کے محالی نسیں محر جب ان کو نواز نے برامے تو سومیت عطا کرد ی کہ تاہ مینے کے بحری کے بے کوآپ قربانی کرناچا ، واتو کر او رومر اکوئی کرے گاتو قربانی نہ ہوگ اس سے بیات کل کرسائے آجاتی ہے الله في مرع آ قاسيد عالم صلى الله عليه وسلم كودين كم معالم على وو افتيار عطاكياب كراكر جاجى توايك تحماية ايك امتى كيك خاص كروي الد سادی امت کے لئے الگ طرح کا تھم رکھیں ای لئے چھ مینے کے بحری کے ہے کی اگر کوئی آدی قربانی کرے تواسکی قربانی ند و کی است کا کتابی دوارور كول ند بو تحريه خصوصيت ميراا قانياده كوعطافرمادى، ذراسوجودى ك معالم من جب بارك مسطة كايه اختيار ب تودنياك معالم من كتنابوا ا عتیار ہو گااسلے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جارک و تعالی نے دین میں تصرف کرنے کے معاملے میں ساری دنیا کو مفلوج اور بے اختیار کر کے بیہ بتادیا ہے کہ میرے پارے محبوب کے افتیارات کو سمجھنا ہو تودین کے معالمے میں ذراغوطہ زنی کر کے دیجھومیرے پارے حبیب کے اختیارات کمل کرساہے آئیں مے پھرتم كويه بھى سمجھ ميں آجائے گاكه جس جگه تمهارے اختيارات مفلوج اور يے بس نظراتے ہیں جب وہاں ان کے اختیار کی یہ شان ب تو جمال تم باختیار نظراتے و کے وہاں پر میرے محبوب کے اختیارات کی کیاشان و کی اسکاتم کیاانداز و 🖟 كركتة بوع يزجة درودياك ..... اللهم صل على

الله تعالى عليه وسلم في النه ودونول خالى التحول كو ما كر جادر ش الله في ويا الله تعريه الله في الله الله تعريم الله الله تعلق الله الله تعلق الله الله تعلق الله الله تعلق ال

ایک لفظ نمیں بھولا ، انداز بیان تک نمیں بھولا، نشیب و فراز تک نمیں بھولا، نشیب و فراز تک نمیں بھولا ، یہ شان ہے سر کار کی کہ میرے آقاصلی اللہ تعالی عایہ و سلم خزائد علم بھی دے رہے ہیں اور قوت حافظہ بھی عظا کررہے ہیں عنایات و عطیات کا تداز بنار ہاہے کہ میرے آقاصلی اللہ تعالی علیہ و سلم کو اللہ نے کہ میرے کیا اللہ تعالی علیہ و سلم کو اللہ نے کیسالا اختیار مناویا ہے اور یہ بھی تو دیکھیں کہ عظا کا انداز کیا ہے ؟ میرے آقا کے ہاتھوں میں بچی نظر نہیں ہو دیکھیں کہ عظا کا انداز کیا ہے ؟ میرے آقا کے ہاتھوں میں بچی شیس ہوان اور او ہریو ، کی جادر میں بھی بچی نظر نہیں آتا کم عطا کیں دو ہیں کہ سجال اللہ اللہ الا ہریوں یہ نظر آیا تو ہی کسے یار سول اللہ نہ آ کے ہاتھ میں بچی نظر آیا اور نہ میری چادر میں بچی نظر آیا تو ہی کس کے اس کو سینے ہاتھ میں بچی نظر آیا اور نہ میری چادر میں بچی نظر آیا تو ہی کس کے اس کو سینے سے لگاؤں ؟ کیوں نہیں کتے یہ ؟ اس وجہ سے کہ او ہریو ، جالنا دہے ہیں کہ سے لگاؤں ؟ کیوں نہیں کتے یہ ؟ اس وجہ سے کہ او ہریو ، جالنا دہے ہیں کہ

(١) الدى جلد الدل كتاب المناقب ص ١١٥ ـ ١٥٥

آمال فوال زيمن خوال زماند معمال ماحب فانہ لتب کس کا ہے تیرا تیرا ای لئے محابہ کرام رسول آکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاویس این ضرور تیس لیکر آرے ہیں۔ یہ لیجے "خاری شریف جلد اول كماب العنم" من حضرت او بريرورض الله تعالى عند كى حديث ب اوراى یں دوسری جگہ باب المجرد ات یں امام طاری نے بھی اس حدیث کو تخ تے كيا جواسطري ب حضرت او بريره رضى الله تعالى عند فرماتے بين كديس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي حديثين بهت زياده سناكر تا تها مكراس ك باوجودين مدينون كوبحول جاياكر تا تحا- ايك بارباد كاور سالت ين حاضر ہوا میں نے عرض کیایار سول اللہ میں آگی حدیثیں بہت سنا کرتا ہول۔ مرسب بحول جاياكر ٢٠٥٥ سرے آتا صلى الله تعالى عليه وسلم نے مدند فرما ياكه تم خبير وگاؤزبان استعال كرو\_اور خبير هآبر يشم استعال كرد ، ياكمي وْاكْتُرْكِي طرف رجوع کرو، کمی معالج کی طرف رجوع کروبائنہ میرے آتا تسلی اللہ 🖟 تعالى عليه وسلم يول ارشاد فرمات ين "أيس مطرد ذاف ك " (١) اے او ہر رہ و این جاور مجسلاد ، حضرت او ہر رہ و نے این جاور مجسلا دی جارو تجيلانے كارسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے كيوں تھم ويا؟ اى لئے تو علم دیا که او ہریر وآج میں جودول گاد وائنا ہو گاکہ تنهاری مضیول میں نہ سا يح كا تهار، وامن من ندآيج كا تهاري جمول مين ندآ يح كا اللئے اپني بور ی چادر بھیلادو۔ حضرت او بر رہ نے چادر بھیلادی۔ اور میرے آقاصلی (١) يزري باد ول كرّب الناقب إسرال المركين الخ م ١٥٥٥٥ ١٥٥ منارنيا بلدول تناب العلم من وو

> کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سیارا نجی

رسول الله كى عطائ كينے نظر آنكوئى ضرورى شي بيار رسول جمال پر خاہر كى چزوں كو تقسيم فرماتے ہيں وہيں باطنى چزوں كو بھى تقسيم فرماتے ہيں۔ آج لوگوں ميں جھڑا ہے كدرسول قيب جانے تھے كد فيل۔ يس كتابوں كد جانے كى بات بعد ميں كرلينا يرال يد و يجھوكدرسول فيب بانے ہيں كد فيس اس طرح فيب تقسيم فرمارے ہيں كد اوہ ہريو بھى ليادہ ہيں اك لئے ہم كماكرتے ہيں۔

مالک کو نین ہیں حمویاں میچھ رکھتے تھیں دوجہاں کی نعشیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں میرے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے دست کرم والی عطائیں ہیں

سیرے اور اسفر ح کی دست کرم کی عطاؤں کاوہ سیل رواں آ کچو نظر آ نے گاکہ ایمان میں جزگی اور عقیدے میں بالیدگی پیدا جو جا تیگ آئے حدیثوں کا ذرا آگری نظرے مطالعہ سیجے تو سمجھ میں آجائیگا اور عطاؤں کا انداز بھی الگ الگ نظر آئیگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے جسکو ایو داؤو ، ان ماجہ اور ترفدی و غیرہ نے تم ترخ تی کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے کو یمن کا قاضی اور جسٹس ماویا اور فرمایا کہ علی تم یمن جاؤاورو ہاں پر او کوں کے افتالا فات اور مقدمات کے فیصلے کرو۔

(١) - يوجو اب المؤام من ١٦٠ الدوادو كاب الشاء من ١٠٠٠

علم کی عظائیں تواس طرح میرے آتا کی بارمی دے بہت سار۔ مهايد كرام كولمي إيل- بمن يمال يرجمته جمته چند حديثول كے ذريعے سے آ بکو تھوڑے سے وقت میں بتادینا جا ہتا ہوں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسنم سحابه مين برقتم كى عطاؤل كو تنسيم فرماياكرت تق جناني مين آب كوايك اما واقعہ طاری شریف کتاب المغاذی ہے نقل کر کے بتا رہا ہوں ک ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے خندق کے موقع پر سادے محاب كرام ميں اطان فرمادیا تھاکہ اے سحاب بتم خندق کو تیار کرو مدینے کے گرو جونے تکی سارے محابہ اس میں لگ مجے۔اور حضرت سیدیا جارین عبد اللہ فراتے میں کہ خدق کے علی ایک لبی جوزی بوی بی سخت چان پر کئی محاب اسكو توزئ تؤرث تفك مح اورجب برطرح سے عاجزا مح توبار كاه ر مالت میں آگر عرض کرتے ہیں یار سول اللہ ایک ایس ذہر وست چٹان ع خدق میں یو گئی ہے کہ اگر ہم اس کونہ توڑیں تو پھرد ممن ای چنان کو بل منا ر مدینے میں داخل ہو جائے گااور اس کے توڑنے کا ہمیں کو کی راستہ شیں نظر آتا۔غور سیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم میہ نہیں فرمائے ہیں کہ میں تسادے بی جیسائر ہول جب تم قورنے سے عاجزا کے تو میں کیا توروں گا۔ بلعه ميرے آقا كوڑے : و محة اور كوڑے ،ونے كے بعد فرماتے بين جلو

و كماؤوه بنان كمال عيم مير التا خندق من تشريف لائ اوروه بنان

ويمحى حفرت جابر كيتح بين كه رسول أكرم سيدعالم مسلى الله نعال عليه وسلم

🛚 جنگنا کے قریب تشریف لائے قیشہ اپنے دست کرم میں لیااور ایک مرتبہ

سے مشکل مقدے میں جھنے کوئی شہدادر کوئی ہجی وسوسہ ند ہوسکا۔ نشہ بلا کے محراہ تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ محر توں کو قنام کے ساتی

حنثرت تنى رمنى الله عنه كور سول أكرم صلح الله تعالى عليه خرت علی کے بارے میں سارے محابہ کوانی جگہ پر اعماد تھا۔ م صلے اللہ علیہ و سلم نے ان کو منعب قضاء میں ایک انتہازی : لَى يِنَادِيا عُنْكُ ۚ كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخُطَّابِ بِتَعْوَدُ بِاللَّهِ مِن مَّعُضِلَةِ لَبُسُ فَنُو (۱) اس سے بیا بیتہ چلاہے کہ حضرت امیر المومنین عمر لم رصی الله عنه کو بھی ہے احساس تھا کہ رسول اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسل خ دست كرم كے توسط سے ان كو خزيند علم اور تضاء ميں وہ ممارت عطافرماد کا ہے کی حضرت علی سارے صحابہ میں امتیازی شان رکھتے ہیں۔ ذرا وحے .....ك يه امر الموسين عمر فاروق بي جن كاديد، جن کی شوکت تدبیر کاآج تک بهکہ چل رہاہے اپنے تواہیے جو غیر ان کی علمی و سعت فکری توت کے معترف ہیں۔اور حضرت امیر الموسین عمر فاروق رضى الله تعالى عنه رسول ياك سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كما اس عطائے مخصوص کا سال پر اعلان کردہے ہیں۔ حضرت علی کے بادے میں منصب تضاء کی خصوصیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ پڑھئے درود پاک (۱) ج. س فنده من اشا

ہے وہ جاور بھی ہاتھوں کے ساتھ اوپراٹھ گئے۔ بیٹی ہاتھ افتے ہی جاور بھی و حمی جس ہے عظم مبارک کھل کمیا جنرت جار و کھتے ہیں کہ رسول اگر ملی اللہ علیہ وسلم نے ہجو ک کیوجہ ہے علم اطسر پر مچتمر باند در کھا ہے اور عفرت جار فرائے یں کہ جب ٹل نے یہ مظر دیکھا کفلم آھئب على نفسين "(١) جمحان ول ير قادندر بايدووجمال كمالك بمارع أقاد ول جارے سر دار اور وہ بھو کے رہیں اور جم لوگ بھر بیٹ کھانا کھا کرآئیں ہتے ہیں کہ بیں ہے قرار : و کمیالور گھر دوڑا کیااور جا کرا ٹی دیدی سے کہا تھل عندون من شيئ كري كاف في كول جزي ال كادوى عدا ل كوئى چيز توشيس بال محرك الدرصرف أيك مير جوب اورجر كاكاجيد مینے کا چے ب اور اس کے علاوہ کوئی کھانا ایسا تیں ہے کہ جس سے وعوت کا ابتام كيا جاسك انهول ف كماكه " وأينتُ بالنَّسِينَ عَيْهَا مُسَافِقُ ذَالكُ صَبِيرٌ" (٢) خداك فَتَم آج مِن فيرسول ياك كى محوك كاوه عالم دیکھا ہے کہ مجھے اپنے ول کے اور قالد شیں ہے۔رسول اللہ نے بھوک اے علم مارک یہ پھرائدہ رکھاے میں جابتا ہوں کہ آج رسول یاک کی ضیافت کردی جائے۔ آج رسول یاک کو تھر کھانے ہر مدعو کیا جائے ان کی دوی نے کما کہ اب میں تو کھانے کا گڑ ، سامان ہے جس سے اہتمام ہوسکائے۔ حضرت حاہر نے کما میں بحر کی کے بیچے کوؤٹ کرتا ہوں اور ) بچی سے آنا تیار کروہ وآنا تیار کرنے لکیس اور خود حضرت حابر نے بحری کے ہے کوفٹ کیافٹ کر کے یو شال تبار کیں مجرووی کے سامنے کوشت کی یو شال ا کرد که دیں۔ادر کما جلد تر کھانا تیار کرو۔ میں رسول آگر م صلی اللہ علیہ و (١) دارى ملدة ألكماب المفارى باب فروة الحدق ص٥٨٥

ر رسول الله صلى الله عليه وسلم في چنان كے اوپر ايك بيشه مارا الويوري یٹان مااد کی طرح اڑ گئی ریت بن گئی تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ر سول الله معلی الله علیه و سلم کے بازوؤں میں وہ قوت بھی کہ جمال یہ سارے صحاب کی تو تیں جواب دے جامیں وہال پر میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم این بوری نوانا کیوں کے ساتھ سامنے آجاتے ہیں اور بیمناتے ہیں کہ ہماری قوت وہاں سے شروع بوتی میں جال پر ساری قوتیں حتم بو جایا کرتی میں۔اسلے میرے آتا صلی اللہ طب وسلم کے مارنے کا ایک انجاز اس اعتبارے بھی قابل فورے کہ ہم بھی جب کسی پتر یا کسی این کو توڑا کرتے ہیں تو جس جگہ متحوزا يوتا ب وبال توريز عن جايا كرت بين - عراس ك اروكروريز ي اور چھوٹے چھوٹے مکوے نظر سیس آتے ہیں۔ لیکن میرے آ قاکا تیشہ چٹان يراك جكه يزاب اور يورى جنان ريت ان كئ ب-اس بات سے يدانات وواے کہ میرے آقا کی ضرب جگہ کے اعتبارے کام نمیں کرتی ہے بعد جمال تک کہ نیت فرماتے ہیں وہاں تک کام کرتی ہے اسکے ارادول کے اعتبار ے کام ہو تاہے یہ قوت جس کو ملتی ہے وہ صاحب انقیار نہو جایا کر تاہے اللہ ل طرف ہے اس کی یہ شان ہوا کرتی بیعہ سارا کام ارادے کے اعتبارے و اجلاجاتا ب خرا مح روص اور باتم الناع من معرت حار كمت بن كدرسول

D

ول وہ بیارے نی جو فرماتے ہیں" اُمسًا الله على دُكُوعك م و خشوعكم (١) سنوسنو! تهمار ١٥٠ وركوع میرے اوپر چھیا تھیں ہے اور رکوئ تور کوئے ہے ول کا خشوع بھی چھیا نس ہے جو نمی دل کی گرائیوں میں پاشید وراز کو دکیجہ رہے ہیں۔ کیادہ جابر ے دل کی تحبراہٹ کو شیں محسوس کرتے ہو تکے یقیناً وہ ذکیجہ رہے ہیں۔ اللئے میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ..... اے دور کر گھر جاؤجب تک میں تمبارے گھرند پرونچوں اسوقت تک چو لیے پر رونی نہ ڈالی جائے اور اس وقت تک موشت کی بانڈی چو لیے ہے نہ اتاری مائے۔ توجب حضرت جار دوڑے :وئے گھر مجے رسول پاک سید عالم مسلی الله عليه وسلم كابيفام تواجمي افي جيب من ركع :وع بن اوردوي سے كہتے بن ارے دوی غضب ہو کمیا" لَقَسدُ جَسساۃ رَسُسولُ اللَّه وَالأَنْصَة اللهِ " (٢) رسول ماك صلى الله عليه وسلم سارے مهاجرين مارے انصار کو لیکر تشریف لارہے ہیں اب کیا ہو گاان کی بوی گرج انھیں ائتی ہیں تم نے باداز بلند وعوت دی تھی؟ تم نے زورے وعوت دی تھی؟ کنے لگے ہر گز شیں میں نے توبیت آہتہ ہے وعوت دی تھی میں نے خفیہ طور پر دعوت وی تھی اور میہ کسہ دیا تھا یار سول اللہ کھانا بھی تھوڑا سا ہے اور بِ جَائِنِ تَوْخُودَ جَلِينِ ۖ وَ مُعَلَكُ رُجُلٌ أَوْ رُجُكُلُانِ " (٣) اورآب کے ساتھ ایک دوآدی چل کتے ہیں زیاد و طفیلیوں کی مخبائش شیں ہے یہ ہمی (١) ملم بلدول من ١٨٠ (٢) ورى بلد ول كتب المنازى بب فردة محدق م ٥٨٥

کومیدان جنگ ہے بلا کرلاتا ہوں۔

جب حضرت جار ادحر جانے کے تواکی دوی نے کماکہ ذرا محمرو! وہال پر جمع لگاہے سارے محابہ کا مماجرین وانصار کا تم زورے وعوت دو کے تو بہت مارے لوگ آجائیں کے۔اور سول یاک بھی بہت مارے لوگوں کو لے لیس مے ۔ اسلتے ذرا سنبھل کر دعوت دینا تفقالکتہ کؤ تَغُضَحُوا بَنَى بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِئَن مَّعَهُ (١) مِيرِي فَشِيحت ند وجا. میر کارسوائی نه ۶ و جائے که جب کھانے کا ابتمام نه تھا تو دعوت کا انتابوا انتظام کیوں کیا گیا اسلے انہوں نے کماذر استبحل کر کے دعوت دینا جار مجھے طرف توجه ی کا علم تھادوسری طرف داتعة کھانا بھی کم تمااس لئے وہ چیے ہے جاکر د سول یاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا ر سول الله إليس نے تحوز اسا کھانے کا تظام کیا ہے۔ آپ تشریف لا میں۔ ر سول یاک صلی اللہ علیہ و سلم نے ساتو اعلان کردیا " فَقَالَ لَهِ أَمُلُ الْخَنُدِدَقِ إِنَّ جُابِرًا قَدُ صَنْعَ سُوْرَافَحَيَّ مِکُ ہُ" (r) اے خندق کے محلیہ چلوچلو جارے کھر دعوت ہے۔ سجان الله اب جار كا حال عجيب وغريب و كيار سويض كله كد ايك طرف تودوى نارانش جو کی اور دوسر ی طرف واقعی کھانا ہمی کم ہے اب کیا ہو گاوہ اینے اندر مبراہث محبوس کرنے ملکے۔ اور تھبر اہث میرے آقاکی نظرے ہوشیدہ نہ ره مكى سحان الله .....وه في جو فرائ بين " إنتى أراكم ورا ، ظهدى ااراک اسان (٣) من ای بنے کے بیچے جی م کوای طرف المادى ملدة في كتاب المفارق ما و فزوة الدق ص ٨٩٥

ک مسلی اللہ علیہ و سلم سارے محابہ کو لیکر میرے نے اور بیٹے میں بلحہ میرے آتانے فرمایاجار و کھاؤ کمان برآتا کو ندھا ہوا یر کوشت کاد بیمی ہے میں رسول پاک مسلی اللہ علیہ و<sup>س</sup> ل الله تسلى الله تعالى عليه وسلم يرق في تريب أكرا بنا ہے کو عد حاجائے؟ اسلنے کہ رسول یاک کے لعاب و بمن کی بر کت آئے کے ذرے ذریے میں بوق جائے اور مجر میرے آتا نے فرمایا کہ کمال ہے لوشت کی دیجی ؟ وہال تشریف لائے لعاب د بمن نکالا کوشت کی و پیجی میں وال ديا اور فرمايا جار ان دونول كو چيا دو اور جب بهي ضرورت يوب تكالا حائے کیکن جمالک سے اندرنہ دیکھاجائے کر کتارہ کیالور کتنا ترج ہوا ہے کچھے مجی نددیکھا جائے ضرورت کے مطابق بغیر جھانکے بوئے ٹکالا جائے حضرت بار کتے ہیں ایا ای کیا گیا اور رسول یاک نے یہ مجی فرمادیا جار رو فی منائے کیلئے محلے کی عور تول کوبلالواس سے سے مجھ میں آتا ہے کہ اگر چہ و واتا تھوڑاہی ے مگر لعاب د بمن کی برکت اس حد تک پودیج بچل ہے کہ ووآنا اگر صرف جار رمنی اللہ تعالی عند کی ووی بغیر رسول پاک کے تعاب دہن کے ملے و ع ريكا عامين و جند من يما يكا ك فرصت يا جامين بكواب رسول الله صلى القد تعالى عليه وملم كالعاب وبهن اس ميس مل حمياب توضرورت ك مطابق الرچہ میرے آتائے یہ فرہا کہ محلے کی عور تول کوبالیاجائے مگر حقیقت یہ ب كه اكر سادے مدينے كى مورتي جث كرك اس آف كو حتم كريا 🛭 چانبیس تولعاب و بن کی بر کت کبھی ہمی قتم نہیں ہوسکتی تھی اور سحابہ ہیں کہ

میں نے صراحت کر دی تھی توان کی دوی گہتی ہیں جب یہ تم. بجرات آدی کیے آرے ہیں؟ انول نے کماکہ علی کیا کرول جب میں۔ ر سول پاک سے عرض کیا کہ بار سول اللہ ایک سے دو طفیلیوں تک کی مخوائش ہے تورسول ماک نے اعلان کر دیا ہے خندق کے سحابہ چیو چلو جابمہ و عوت ہے۔ جابر کی اود ک کمتی ہیں کہ جب مالک وارین نے اعامان کیا ہے تب صحابہ کو دعوت دی ہے وہ اینے صحابہ کو کھلائیں کے تم اور ہم بول تحبر ائیں رسول پاک سر ور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے می ذراایک مدینے کی عورت کا عقید ودیجھوایک محافی کی عورت کا عقیدود کیجو که ان کی نظر میں رمول کس طرح صاحب اختیار ہیں اور ایک و بل کے وہانی مر د کا عقید وزرا سنووہ کہتاہے جس کا پیم محمدیاعلی ہے وہ کی چز كالتخار نسين معاذالله ذراسوجو توايك محالي كاده عقيد داورايك وبإلى كابيه عقيده میں میں کمدر ہاہوں کہ بیبراووا جھا تکریہ کے بغیر میں ندر ہو نگا کہ اینے اینے مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ کوئی سحالی کے عقیدے پر جا او کوئی 🛭 وہی کے طریقے پر چلا ۔

بمر حال میں بیبتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راائتیارات تو ویکھو کہ ایک طرف توت بازووہ ہے کہ سارے سحل لوگر جہ آتا ہے وہ چٹان تو ژدی ہے اور ایک طرف بیے ہم بہ چٹان تو ژدی ہے اور ایک طرف بیے ہم انتیار کہ تھوڑا سا کھانا ہے اور سیر مجمر جو ہے نہ جانے اس میں کتنی بھوگا نگلی کمتنا بھو سا تھا اور اس سے روٹی بنی مجمر اس کے بعد میرے آتا صلی اللہ

(P)

جارر منی اللہ تعالی عند کی ہے چینی بڑھ می اور انھوں نے کھول کر سے کوشت

اللہ جی و جی لبالب ہم کی ہو کی اور آئے کا بر تن کھول کر دیکھا تو جتنا تھا اتا

اللہ تک موجود ہے کہتے ہیں صفر ت جابر کہ رات آتے آتے سارا گوشت

فتم ہو کی اور سارا آنا ہی ختم ہو گیا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض

الرا ہواکہ یارسول اللہ تین دن ہے ہم لوگ کھار ہے تتے اور کھار ہے تتے

الم ختم ہوئے کا مام و فتان نہ تھا، مگر میں نے کل اسکو کھول کر دکھے لیا تورات آتے

الے سارا کھا الحتم ہو گیا۔

میرے آقامرور کا تنات مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جائدا اگر تم نے اسکو کھول کرند دیکھا ہو تا ' لا کُلْتُم مُذی اللّه هُمِرِ ' تو زندگی ہمر تم اسکو کھاتے دہتے۔ ہمان اللہ! جائد نے رسول پاک کے بیٹ کے پیتر کو تودیجے کریہ سوچا ہوگا کہ آج رسول پاک کی وعوت کر کے میں رسول اللہ کو آسودہ کروں گا۔ محررسول پاک نے جائد کو یہ سبق دیدیا۔ کہ اے جائرا

> کوان دیتا ہے دینے کو منھ واہے دینے والا ہے کیا ہمارا نی

تم مجورے تھے کہ ہم رسول پاک کو کلالیں مے مگر سنوتم نے ایک مرتبہ ہماری وعوت کی ہے اور ہم نے تممارے لئے زندگی ہمر کے کانے ماری وعوت کی ہے اور ہم نے تممارے لئے زندگی ہمر کے کیا تخام فرمادیا ہے۔ اس میرے آتا سرود کا کتات بیا اشار و کررہے ہیں کہ جائے تم جمر ہازووں کی قوت نمیں ویکھی کہ تم سارے آسودہ حال محلیہ نے جب چمان کو توڑنا جا ہا تو عا ہزا مے

بوك جار فرمات مين خَنْنُ شَبِعَسُوا وَبُنِينَ بَقِسَتُ ۗ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* امر من ام نے کھانا تقسیم کیادوسر ادان آیا ہم سب او گول نے کھانا کھایا محلے میں کھانا تقسیم کیا گیا تیسراون آیا کیا پھر بھی کھاناہے کہ ختم شیں جور اے ہم لوگوں نے بھی کھایاور محلے ہمر می تقسیم کیااب سال بر دراسونے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ جوآٹا ہمارے برال ایک دان سے دوسرے دان کی سر حد میں داخل ، و جاتا ہے تو و واستعال کے قابل شیں رہتاآ ٹاسوفت تک کھٹا ہو ما تا ہے اور اسمیں خیر اس طرح اٹھ جاتی ہے کہ اسکی ید اور اسکی لذے اس کو استعال کے قابل شیں رہے دیں اور ای طرح جو کھانا باس موجاتا ہے وہ کھانے کے قابل نمیں ہو تا مگر لعاب د بمن کی برکت کیا پیو چ گئے کہ جب کھاؤ تازہ بتازہ نوبہ نواسکاذا نقتہ ملاہے اس سے سمجھ میں آیا کہ میرے آ قاکو الله نے ووا نقیار ویاہے اور ایکے لعاب و بمن میں وہ پر تحتیں ود بعت کر ر تھی ہیں کہ اگراس نیت ہے میرے آتا کی چزمیں شامل کردیں تو جمال اس کی تازگ باتی رے وہیں اصل شنی احینہ قائم رے کیااس سے میرے آتا کا اختیار نمایاں میں بور باہ ؟ یشینا میات کمل کر سامنے آری ہے کہ میرے آج صاحب اختيار كمي بين صاحب اقترار بهي بين کچر اسکے بعد حضر ت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں تین د<sup>ن</sup>

ہو مے عربم لوگوں کے کھانے کھلانے کاسلسلہ منقطع نہ ہوا تمبرے دانا

میرے دل میں خیال بیدا ہوا کہ اب کتاباتی رو میاہے؟ ذراد کھے تولیاجائے

عظافرمانے کے لئے ایکے گمر کو عزت نشخے کیلئے اور محض ای لئے میرے ا ورسول اکرم سٹی انشد تعالی علیہ وسلم او گوں کی دعو نؤں کو قبول قربایا کرتے ﴾ تتے اسلئے شیں کہ او گول کی دعو تول کے دو مختاج بتے دوسر ی طرف میرے 0 ہے۔ اینالعاب د بن ایجے کھانے میں شامل کر کے اس بات کیلر ف نشان وی کردی کداے جار سنوسنو! وہ رسول کس کے کھانے کا کیا محاج ہوسکا ے جورسول تھوڑے کھانے میں اتنی رکتیں انڈیل سکتاہے کہ فوج در فوج 🛭 لوگ کھارہے ہیں تکراس کے بادجود بھی وہ کم شیس ہور ہاہے اور اس کا ذا گفتہ بھی شیں بدل رہاہے وقت گزر تاجار ہاہے۔ جابر! تم زندگی بھر اسکو کھاتے اگرتم نے اسکو کھول کے دیکھانہ او تااس سے میرے آتا ہے اشارہ کر دہے یں کہ جارا تم اپن زندگی کے کمی بھی جے میں کھاتے ہمیشہ عادہ بی ات مجى محسوس بھىند: و تاكه كوشت باك بيارونى باي ب، اوريد مير ال اشارہ فرمارے ہیں کہ جار جاری عظاؤں کی بید شان ہے کہ جب ہم اسے خزے فیب سے تقسیم کرنے پراتے ہیں تولوگوں کو نظر نمیں آتا ہے اور ہم دیتے چلے جاتے ہیں ای لئے ہم نے تم کو تنبید کردی تھی کہ کھول کر ا ندد کھنا کو نک غیب اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ اسکام مائند کیا جائے اور تم اس ك معائز من لك مح الل لئ غيب تم او جل بوكيا، غيب تم ي غائب مو كيا ..... بير حال! ين سيمتانا جا بها مون كم الله تعال في ميراع آقار سول أكرم سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كوده الختيارات عطافرمائے میں کہ تھوڑے کو ہی بہت زیادہ کردیا کرتے ہیں ای لئے تواعلی

پر جب ہم نے اسکوایک ہی ضرب میں پکنا چرد کردیا ہے ہی تسادی سمجھ اس سے اسکوایک ہی ضرب میں پکنا چرد کردیا ہے ہی تسادی سمجھ اس سے ہیں تھیں جاتا ہوں کہ رسول پاک چاہے آسودہ ہوں چاہے گر میں تمہیں حقیقت بہتا ہ چاہتا ہوں کہ رسول پاک چاہے آسودہ ہوں چاہے کہ عرب آتا کی ہوں خالقت کا دار و مدار کھانے پر شمیں ہے باتھ کھانے کی عرب آتا کی طاقت کا دار و مدار کھانے پر شمیں ہے باتھ کھانے کی عرب کا مدار سرے آتا کی جو۔ ای لئے میرے آتا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئی است اسلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئی ویسٹونینی آرائی ویسٹونینی آرائی ویسٹونینی آرائی ویسٹونینی آرائی ویسٹونینی آرائی اے لوگوا شمیں کھانے ہیے جبھے کو وہ قوت عطاکر ویتا فراہم ہوتی ہے۔ ہو لوگوں کو کھانے ہیے سے مالا کرتی ہے۔ میرے آتا نہ کھائیں او میرے آتا کی قوت پر کوئی اثر شمیں پراکر تا ہے۔ میرے آتا نہ کھائیں او میرے آتا کی قوت پر کوئی اثر شمیں پراکر تا ہے۔ میرے آتا کی قوت پر کوئی اثر شمیں پراکر تا ہے۔ میرے آتا کی قوت پر کوئی اثر شمیں پراکر تا ہے۔ میرے آتا کی قوت پر کوئی اثر شمیں پراکر تا ہے۔ میرے آتا کی قوت پر کوئی اثر شمیں پراکر تا ہے۔ میٹ پر پیٹر تو میرے آتا کی قوت پر کوئی اثر شمیں پراکر تا ہے۔ میٹ پر پیٹر تو میرے آتا کی قوت پر کوئی اثر شمیں پراکر تا ہے۔ میٹ پر پیٹر تو میں دھائی دھائی ۔ اس کے تاب کے تواعلی حضر ت

کل جال ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی تناعت پہ لاکھو ال سلام

تومیرے رسول رحمہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکات کو آسودہ فرمارے بیں آپ کو کو کی آسودہ نمیں کررہاہے بلعد میرے آقائے آگر

> (۱) عادی بلدیول کتب انسومهاب اوصال ص ۲۹۳ مستم بلدادل کتاب اصیام ص ۳۵۰ ترزی نرینر بلدادل ص ۱۹۳ باب انسی ممن اوصاف

چرے پر نظر ڈالیں اور میری پریٹانی کو محسوس کریں اس طرح میرے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گالور ہمیک مانگئے ہے چ جانوں گا مگر انسوں نے مراقبہ کے انداز میں نظر جھکائے رکھی۔

اور نگاہ بنچے کئے ہوئے آیت بتا کرا کے بور کئے۔ بھے و حکالگایا اللہ! میں جو مقصد لیکر یہالی اراستہ پر حاضر ہوا تھاوہ مقصد ہمی پورا نہیں ہوااتے میں دیکھتا: ول کے حضرت عمر فاروق تشریف لارہ بیں میں نے آگے ہوے ار كماالسلام عليكم انمول في بحى نظر تبيكائ تبيكائ وعليكم السلام كمايس في موجا کہ ان سے بھی دہ آیت کیول نہ ہو تھ اول تاکہ وہ میرا چر ہو میس لیر جسان سے وو آیت ہو مجمی توانمول نے کھی نظر جھکائے جھکانے جوار آ کے بوجہ گئے اب تو بھے اور زیادہ دھیکا لگاکہ میر استعمد پریاں بھی پور اشیر : والحرات على ويجماكيا : ول كه رحمة للعالمين شفع المذنبين اليس المشتاقين تشریف لارہے ہیں ر سول اگرم سید عالم صلی اللہ نایہ وسلم کو دکیچہ کر میری بالمجیس تحل تحمیم میں نے مرض کی السلام نلیم یار سول اللہ ر سول یاک نظر ا فعاكر فرمائے بيں وعليكم السلام اے او بريره بيه تممارا چره مر جمايا: واكبول تظر آر ہائے سجال اللہ جس ادا ہے اوہر میرہ نے مد کی چیش کیادی ادا ہے ہاتھ پکڑار مول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دولت کدو پر تشریف لائے حفزت عائشه ام الومنين كے محرين تشريف لے محے فرماتے ہيں كه اے عائشہ کھانے کا کوئی سامان ہے؟ حضرت عائشہ نے کما مینے ،وو مینے ہے توجولها شيس جلاب كحاف كاسامان كيا دوكا يارسول الشهاب البحى البحى أيك انصاری نے دود ہے کا بیالہ جمجاب میرے آتا سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاو وبى بہت ہے حضرت او ہر مرور منى الله تعالى عند كے باس وه دوده كا بالد حضرت رصى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

باتحد جس ست الما عنى كرديا مون جر سخاوت بدلاكو ل سلام

آئے اس موقع پر ایک اور حدیث آپ حضر ات کو سنا ڈل حاری شر يف(١) كمّاب الرقاق باب عيش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وامتحابه مثل ہے۔ حضرت او ہر مرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے میں کد کئ روز ہو گئے بچھے کھانے کیلئے کوئی چیزنہ ٹل سکی میراحال فراب ہونے نگاآ تھوں کے مامے اند حِرا تیانے نگاب مِیں یہ بھی تو نمیں کر سکنا تھاکہ کی ہے ہمیک ا محول اسلتے کہ محدر سول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیک المنتخف سے ، ہم او گوں کو منع کر دیا قدۃ تر کارایک حیلہ میری نظر بیں آیا کہ چلوراہتے کی گڑ ير كرے موجائيں مے اور وہال سے كوئى كورتا مواجب ميرے اداس چرے پر نظر ڈالے گامیری مرجمائی شکل کودیکھے گا توجھ سے حال یو تھے گا اور میں کبدول گاک کی روز ہے کھانے کو میں ملاہے وہ خور حود میرا ہاتھ بكر كرائ كرلے جائ اور كھانے كودے كاليمك بھى التى نديزے كى اورا بی ضرورت ہی بوری : و جا لیکی کتے ہیں کہ میں جااور رائے کے محزیر كرا اوكياب سے يملے جوصاحب ميرى نظركے سامنے سے كردے وو حضرت سید نااو بحرر منی الله تعالی عنه تھے آھے بڑھ کر ملام کیاالسلام علیم ورحمة الله انحول في نظر جماع جماع وعليم السلام كما من في الحديدة ر ك يو تحاكد حنور! بدآيت كل طرح ب؟ الاجريره كمت بيل كدوه آیت جمحه یاد متحی محر میرامتصدیه تفاکه شاید جواب دیتے وقت میرے ادا ک (١٧٠١. في بلد وفي تناب الريق باب كيل كان بيش التي صلى وفد بليد وملم واسحاب ص ١٥٥ (I)

صلی الله علیه وسلم کے کہنے پر مجر پینا شروع کیا مجر بوحایا کجر حضور نے فرمایا ادر ہو مجر میں نے پیااور بوحایا کجر فرمایا اور ہواب کہتے ہیں رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ سے نمیں لیا ہیں نے کمایار سول اللہ اب توانگائی لیاہے کہ ایک قطرے کی مخبائش نہیں ہے اب اس کے بعد رسول پا ک نے بھی نوش فرمایا اعلی حضرت اس حدیث کا ترجمہ ایک شعر ہیں اس طرح کرتے ہیں۔

> کول جناب بوہریرہ کیا تھا دہ جام شر جس سے سر ماجول کا دودہ سے منہ پھر ممیا

کن بات کمل کرسائے آئی کہ صحیح حدیثوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا دوامنڈ تا ہواسمندر ہے کہ جس کو کوئی سیٹنا چاہے توسیفناد و تھر ہوجائے۔

بر حال میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کا مُنات کا اختیار کلی دے کر اللہ جارک و ساری کا مُنات کا اختیار کلی دے کر اللہ جارک و تعالی نے اس لئے بھیجا تھا کہ آگر ہماری قدرت اور ہمارے اختیارات کو دیکھے۔ ان کے تقیارات کو دیکھے۔ ان کے تقیر فات کو دیکھے تو میری قدرت خود خود سمجھ میں آجائے گی۔

مرے کریم ہے گر تطرہ کی نے باتا دریا برادیے این درب برا دیے این

واخسر دعوانسا أن العمسدلله رب العالميسسن

**☆☆☆** 

لے کرآئے اور اس کو لئے ہوئے جول ہی اندرون خاندے باہرآئے حضرت او ہر میرہ کی بانچیں کھل سمئیں محر میرے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے اصحاب صف بیں باوالوان کی شیافت ہوجائے انسول نے کما کہ میری طبیعت پریشان او گئی که کمیا او گا؟ نه جانے کتے لوگ وہاں موجود اول اور اليے ہماراكام موكاكس طرح سے ہمارى ضرورت بورى موكى ؟ فرماتے ميں ریس کیا کر تارمول یاک نے تھم دیا تھااس لئے سارے اسحاب صفہ کوبلا کر لے آیا اور جب بلا کر لایا تو میں سوج رہا تھا کہ کمیں بلانے کی ذمہ واری جھے نہ ويدي كيونك حضورت فرماياب "سنانى الفَوم أخِسرُهُم شرَبا (١) جونسانت کا وجواہے کا ندھے یر لے گااس کا نبر سب سے اخریس کھے گا اس لي يس رسول أكرم صلى الله عليه وسلم كى نكامول سے جيستا تھا مكررسول الله في آواز وى الدير مره آمي أو ين آمي آيار سول الله في قرماياسب كوايك لائن میں انسادو پھر تم بلانا شروع کرو میں نے بلانا شروع کردیا مجر کے احد و يمرے ستر محلبه دودہ يي ڪِل اور پھراس کے بعد جب ميں د کھتا ہوں کہ پالدویسے ای دودہ سے لبالب ہمرا اواہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مد بالد دوهادل كد خود بيؤل اليان كمتاب كدرسول ياك كو بيش لروں بحوک کمتی ہے پہلے خود پیو بحوک ادر ایمان کی جنگ میں ایمان غالب الميام نے رسول اللہ كووہ بيالہ چين كرديار سول ياك نے مسكراكر بيالہ ميرى طرف يوحاديا "فقسال الشسوب فشسوبت" (١) اے او بريوم يلے بويس نے في ليا مجرر سول ياك كى طرف مدها فرمايا اور بيواند ہر ميره اس لئے کہ تم بہت دیرے انظار کر رہے ہو گئی روز کے بھو کے ہور سول پاک (۱) ترين بلد ولي من ۱۱ (۱) وري بلد ولي كتاب الرياق من ۵۵۰

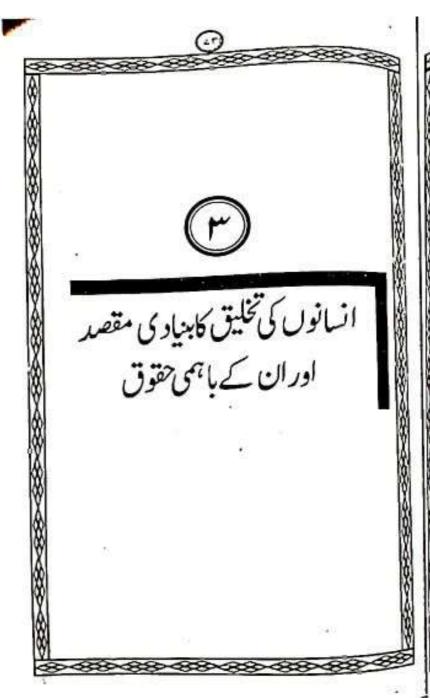

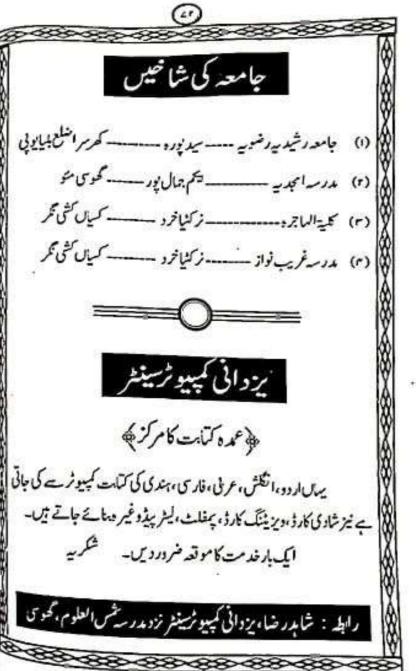

@

ج ول آس وجد سے کوئی فائدہ شیں ہور ہاہے کئی مکول کے س میں اوحر والی آیا اور ڈاکٹرول کے مشورے سے بلڈ چیک کرایا تو ر بورٹ سے طی کہ ٹائی فائڈ ہے اس کا علاج کیا فائدہ و انگر پروگر ام کی معدش اس الى فائذ كے يَّا بحى الى جگه قائم رى ميرے ساتھ ايك بہت بڑا يرونم ادكال يد ب ك على جو وعدو كرليما وول كرت يزت ال يوراكر في ك وری کوشش کر تا ول ای لئے مجھ سے وعدہ ماصل کرنے والے ہی بہت عی رہے ایس کہ بوی خوشاد کراتے ہیں اور ایک جائے بھی نمیں بات اور واقتاجواوگ وعوت ديئ آتے بيں من ان كى ضافت محض اى نيت ب نئیں کر تاکہ دعوت دینے کے لئے آنا چھوڑ دیں مگر اللہ کے بعدوں کو پھر ہمی اً برے ساتھ وہی شغف ہے ....ایک طرف یہ مجی شکایت اورا ک طرف یہ بھی حکایت بمر حال میں لیٹ آیا مگر ہے وقت نہیں آیا تے ہی ا كم جائ الله لى اورآب كى خدمت من حاضر ، و كمااب عشق و محبت كى ذرا او تیز کیجے اور ایک بار بھر بار گاہر سالت کی طرف متوجہ ہو کر نذرانے در ودو سلام 🛚 برگادسیدالانام میں بیش سیجئے اللم صلی علی محمر و علی .....

رفیقان گرامی! الله تعالی نے انسانوں کو عام کلوق برایک شراخت اور درگی عطاک ہے جس کا انگار کوئی بھی نہیں کر سکتا، قرآن تحکیم میں اعلان فرادیا گیا "وَلَفَّانَ کَرَّ مُنتَا بَنِی الدَمَ "(۱)اوراس بات کا وجدانی طور پر ہر ایک کو انتا یقین ہے کہ کا فر بھی اس کے انگاد کی جرائت نہیں کر سکتا مگر بھی ایک کو انتا یقین ہے کہ کا فر بھی اس کے انگاد کی جرائت نہیں کر سکتا مگر بھی ایک نے یہ فور بھی فرمایا کہ جس چیز کویز رگی اور شرافت اور عرفت عطاک جاتی ہے وہ چیز آوارہ اور آزاد نہیں ہو سکتی اپنی پایدیوں ای کی وجہ سے ایک شی بسم الله الرحين الرحيم الْحُندُولِيَّةِ. الْحُندُ لِلَّهِ وَكُفَى وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى خُصُوصًا عَلَىٰ حَبِيْدِهِ وَرَسُولِهِ سَبِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَدَّدُ نِ الْمُصَّطَفَى وَعَلَىٰ الِهِ وَأَصْحَابِهِ الذِّينَ قَامُوا بِالصَّدْقِ وَالصَّفِيٰ.

امَّا بُعـُدُ:

فَأَعُونُ ذُياللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ. يشمِ اللَّهِ الرَّحُسُنِ الرَّجِيْمِ "أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتُزَلِّ سُدُى آلَمُ بِكُ نُطَفَّةً مِّنْ شَنِيٍّ يُعْنَى ثُرُّ كَانَ عَلَقَــــةً فَخَلَقَ فَسَرَّى آ.(١)

م دن منتصب معنى سورى ﴿ ﴿ ﴾ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَ عَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَنْضُلُ الصَّلَوْةِ وَأَكْثَلُ التَّسُلِيمُ.

و کست به سال سال برق می سازد. عشق و محبت کی توانا ئیال سمیٹ کر گنبد خضر کی کی طرف متوجہ ہو کر ایک بار نمایت اوپ واحرام اور عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ سید کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرائے درودوسلام بیش کرلیں۔

اَلْهُمْ صَلَّ عَلَىٰ سَبِيدِنَا وَمُولَاناً مُدَمَدُ وَبَالِكُ وَسَلِّمُ اللَّهِمَ صَلَّ عَلَىٰ سَبِيدِنَا وَمُولَاناً مُدَمَدُ وَبَالِكُ وَسَلِّمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

(١) پدوه ار کوئ ساسروتیار

ہر نے اپنی اطاعت و عبادت ہی کے لئے پیدا کیا یہ انسان اللہ کی اطاعت عادت کے لئے پیدا ہوا، لبذااس کی اطاعت کے دائرے سے باہر وہ کر سے یز مقصد تخلیق ہے دور ہو گیا اور جب مقصد تخلیق ہے دور ہو گیا تو پھر ی انسانیت اس کے لئے وجہ عذاب بن مٹی وہ دنیا میں اللہ کے پیمال ون شیں اور آخرت میں ہی باعزت وبامر او شمیں، آپ کمیں مے کہ آگر نامی ایسے لوگ باعزت شیں ہیں تواللہ تعالی نے کافروں کو دولت کیوں ی اکافروں کو حکو متیں کیول عطا کیں کافروں کے باتحد میں یاور کیوں دیتے چ میں آپ کو یہ بتانا چا جا ہول کہ ونیا کی کوئی بھی دولت نہ عزت ہے نہ وجہ و بن اللہ کے رسول سر ور کا تناب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روناأگر اللہ کے زویک چھر کے بر کے برابر بھی کوئی حیثیت رفتی تواللہ فافرول كون عطاكرتا" ......دوسرى جكدير ميراع آقاسر وركا كتات ملی اللہ علیہ وسلم نے دنیااور اس کی ساری لذنول کاذکر کرتے ہوئے ارشاد (ما) کہ آخرت کے مقالمے میں یہ دنیا اوراس کی ساری تعتیں اور ساری لذ تم الی یوزیشن رکھتی ہیں جیسے کو کی آدی بڑے سے بڑے سمندر کے اندر ا ٹی انقی کا ایک بور داخل کر کے نکال لے تو جنٹی تری سمندر ہے انقی کے وریائی ہاس کے براہر بھی برونیا آخرت کے مقابلے میں نمیں۔ آپ ذراجیجے بتادیں کہ سمندر کے مقابلے میں انگی پر کلی ہوئی بہ تری یاایک قطرہ یانی بھی سمندر ہے کم کریاتی ہے؟ اس کاوزن کم ہواکہ تجم کم ادا؟ اس كا تاريخ ها كم موا؟ كجيم بهي شيس اس آخرت كے مقابيع ميں اس و نیاکی کوئی حیثیت نمیں بھر قرآن حلیم مین اللہ تعالی نے اس بات کی نشاند ہی رہالی کہ ہم نے کا فروں کو و نیا کی وولت دی محراے مسلماتو! تمہار کی دجہ ہے

إِذِلُ كِولِ؟ ارشاد فر لما آولاً أنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةُ وَّاحِدَةُ لَّجَعَلْنَا لِمَنْ

دوسری شی ہے امتیاز رمحتی ہے آپ سوچیں کہ بیل اور بحرے جو چیں، جس اندازیں چاہیں جلیں ان کے لئے تمی کورٹ، بچری میں کیس فاکل کرنے کا حق آپ کو شیں ہے مراس کے مالک کے خلاف آپ تواستغافہ ری کے بیں کہ اس نے اپنے علی کو سائڈھ کیوں منادیاجو لو موں کو اڈیت ویتاہے قصور کیانس بیل نے اور اس کی بازیرس جوتی ہے بیل کے مالک سے ہے اگر انسان کو ایک گالی دیدی جائے تو محمو نسے دیکھائے گالا تھی اٹھائے گا ر مل کی پیٹے پر وس لا ٹھیاں جماد بیجئے بچر بھی مڑ کر آپ کے ساتھ جوانی کاروانی کو تیار ند ہوگا، یہ فرق ہے ایک ذمہ دار اور ایک غیر ذمہ دار پی اس یر انسانول میں ان لوگوں کو زیاد واو کی حشیت ملی ہے جو اسینے آپ کور پرزو و تاہے کیاآپ یہ نیس دیکھتے کہ عام آدی تورائے ہر چلتے بھرتے کھاتو لیتاہے مگر ڈی وائم صاحب سمی جائے فانے پر کھڑے میں ہو سکتے ووڈی و ایم صاحب مجلی کسی کیڑے کی دو کان پر جائے کیڑا شیں قریدتے بھے ان کی وعم صاحبہ جاکر بوری مارکینگ کریں محر ڈی، ایم صاحب اپنی کری کیا حاظت كرتے ميں كون ؟ جب جارى دمددارى زياد و ب تو جميس ريزرو تھى زیاد ور بناہ ،جب ہمارامر تبدزیادہ ب تو جمیں اے آپ کوزیادہ محفوظ رکھنا ب آزادی ہے ہم اینے آپ کو الگ ر طیس اور بے راہ روی سے ہم کودور

الله تارك و تعالى في انسانول كوؤمه واريول كي ساتهد بيداكيااور ارشاد فرمايا و مَاخَلَفْتُ الْجِنُّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ "(1) جِن وانس كوش (١) در ٢ مركزه ٢

م لِخُ اللهُ قُمَامًا ﴾ لاَ تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسُهُ إلاَّ وُسْعَهِمًا (٥) الله تعالى نے تسارى وسعت سے زیادہ تھیں كوئى ذمه دارى سيس دى، ذم ا ی تساری قوت کے اندر ہی رکمی گئی ای لئے عقائد کی تباد ل میں ذکر کیا ماناہے کہ استطاعت شرط تکلیف ہے بینی آدی کی استطاعت ذمہ داری کے لے شرطے فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض درند اوانہ ہو گی جب کہ كَ " ثُونُوا لِلَّهِ فَانِيَيْنَ (٢) الله فِي قِيام كا علم ديا لھڑے ہوناپڑے گالنگڑے ہو تو ہوا کر دھم حمیں کھڑا ہوناپڑے گا ہ منیں سے حکم دیاجائے گا یمال تک کہ بھارجو کہ لا تھی کی ہمی مددے کوڑ نیں بوسکتا؟ اور دیوار کے سمارے سے بھی کھڑا نہیں ہوسکتا اے بیٹھ رکے نماز پڑھنے کا تھم ہے اگر بیٹھنے کی طاقت نمیں رکھتاہے تواہے لیٹ کر نماز ير من كا علم إ كول ؟ اس لي كد الله تعالى في مارى ومد واريال ہاری وسعت کے انتبارے اور ہاری قوت کے اعتبارے رکھی ہیں مگر اس نا یہ مطلب سیں ہے کہ اپنے اندر توت توبہت ہے تحر قوت کے استعال رنے میں ہم خیل بن جائیں تندرست تو ہیں مگر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے کئے ہم مریض بن جائیں ہر گزاس کا مطلب سے نہیں ہے اللہ تعالی کا ارشاد ﴾ ۚ وَإِنْ تُجْهَرُ بِالْقُولَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السُّرَّ وَأَخْفَى ۚ (٣) بات كويانه كموكولَى چراس سے چھپ سیں عتی تمہارے دل کے حالات بھی جاناہے اور اس (م) إدر اركونا ال (م) سلم جلد على من م عودورى جلد ول من الم

خِونَةُ عِنْدُ رَبُّكَ لِلْمُتَقِينَ \* (١) أكريه خطره نه جو تاكه لوك كا قرول کے مال وو دلت کو دیلیے کر کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو اتی دولت دیے ان کے کھر کی دیواریں اور کھر کی چیتیں جاندی کی بواتے اور سیر حیال سونے کی ہو دایتے ، تکر اتنی دولت دکھے کر کتنے او گول کا پسینہ نگل جائے گا ؟ كيتن او كول كا ايمان بابر جو جائ كا؟ كنت لوك زادال زول جو جائي ك س وجہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اشیں کم دیاور نہ انسیں توبہت و بنا كول؟ أس لئے كه إن كو دمال مجھ ملنا تهيں ہے جو ملناہے يہيں ہیں میں نے او حر کے لئے رکھا ہو دہاں تو حمیس بہت ملنا ہے اس لئے ہم ا پنی تجارت کی وجہ ہے اپنے اعتقاد اور اپنی سیت میں لملے ہو جاتے ہیں ان کو اس سے سبق لیناجائے ..... جھے جرت ہوتی ہے کہ لو کول نے ایمان کی قیت کول نس مجھی اگر نسی سمجھے تھے توایمان لائے کول؟ راگراس کی قیت مجھی بے تو پھر ڈاوال ڈول کیول ہوئے؟ ابآمے ہوھئے! میرے آ قاسر ور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عُ مُن ادا "كُلُّكُمُ رَاعِ وَكُلِّكُمْ مُسْتُولٌ عَنْ رَعَيتِ إِ (٢) اے لوگوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ایک محرال اور محسبان ہ۔ خودا پنا ترال نے اسے اعمال کا تکرال ہے اور اسے ایمان کا بھی جگسان (r) خارى جلدلول مى ۱۲۲

، و جائے توڈ حالی سوکی خبل نا کیآسانی ہے آجائے کی محراللہ کاحق اوانہ ، و پائے گاوہاں پر دین میں سنگی نظر آئی ہے اللہ نے دین کو بہت آسان رکھاہے اب ان کا آسانیوں میں سید قسد داریاں تیمیی ، و کی ہیں...................

اب ذمه دار یول کآب جائزه لیس اوراس کے بعد آب ہمیں بتا کیں کیہ كالتكى باور كياتسانى بالله تعالى في مارى توتى بنيخ حسول مين رسك ای اعتبارے ماری در داریال مجی میں اور استے ہی حسول میں میں مارے اندراللہ نے قوت فکرر تھی جواندر کی ایک قوت ہے اس قوت کے انتہار ہے ابنادی کام جارا ایمان ب الایمان هو التصدیق بماجا، به بن عند الله تعالى والاترارُ به أَي تَصديقُ النَّبِيِّ بِالقلبِ فِي جَبِيعِ مَاعُلِمٌ بِالضَّرُورةِ مَجِيثَنَّهُ بِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ تعالى إجْمَالا "٥) يرب جيادى كام اور دومر اكام اقرار ﴾ كرنااور عمل كرناب مجرايمان واسلام كى شافيس بب ى بين الله ك لي لو کون سے محبت کرنااللہ کے لئے لو کول سے دستنی کرنالور اللہ تعالی کے لئے آب جو کام کریں اخلاص ہے کریں اور جس کام میں بھی آپ کوئی الی راویا تیں جس میں نفس کاد خل ہو ہو تواس کی فکر ہے آپ اینے آپ کو بھا کیں اخلاص ك سارے كام اى توت فكر كے زمر و مِن آجاتے ہيں ...... اللہ نے ہمیں قوت محوالی دی تواس میں سب سے پہلی ومدواری ایمان کا ا قرار کرنا پھراس کے بعد بہت می فرو می ذمہ داریاں میں کہ انڈ کاذ کر کرو شکر اواكرواوراى زبان سے امر بالمعروف كرواى سے منى عن المنز كرو، اى سے لوگوں کے ول کو خوش کرواور ای کے ذرایعہ سے آپ بہت ہے نیک کام اتجام دو ر سب اس کی شاخیں جی .....اللہ تے ہمارے بدن میں (۱) قرع مع توس ۱۱۸ او ۱۱۹ ا

سے نعی ذیادہ چھے ہوئے حالات کو جانتا ہے اللہ تعالی نے ذر واریال ہم پر رکھی جی اس کے رسول نے ہم پر ذر داریاں رکھی جی ہمار کا و سعت کے مطابق .......اور فرمادیا قرآن جی آپریندُ اللهٔ بنکمُ الْیُسُو وَلاَ بُرِیندُ بِکُمُ الْمُسُو وَلاَ اللهُ مِنْ وَالنا مُنسِ جَابِتا ہمیں جی جابتا جمیس جی جابتا جمیس پریشانی میں والنا منس جابتا جمیس پریشانی میں والنا منس جابتا جمیس پریشانی میں والنا منس جابتا جمیس بریشانی میں والنا منس جابتا ہمیں ہوئے۔

اب آیئے آتائے کا نئات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مبلغین اور اسلام کی زمد داریاں او گول تک پیو نیانے والول کو اور ذمه واربول كو بسائے والول كو حكم ديے ،وے قرمائے بي "بشوُوا وَالْمُنْفَوُوا يَسْرُواْ وَلاَ تُغَسِّرُواْ " (٢) لوگوں كو خوشخرياں دوالي باتم نه كروجس ے نفرت پیدا ہو دین ہے برگشتہ ہو جائیں ..... خوشخریال دواور آسانیاں بیدا کروجن آسانیوں کی مخبائش ہے یہ نہیں کہ زبرد سی آسانی بیدا اروكه زكوة ميس جميس جاليسوال حصد ويناتخااب آج كل جم في سوچاك لاكر مجم زمانہ بدل ممیاہے اب ساٹھوال حصہ دو ٹھر سوسال کے بعد ای حصول میں ے ایک مجر موض ہے ایک دیدینا ......کہ ایک بزار کی زکوۃ صرف بجیس رویے محمی پھر کچے وٹول کے بعد وہ صرف دس بحاروبیہ و كرره جائ ايا نيس موكا بركز نيس كول؟ جاليس بي اك دیتابہت آسان ہے جوآد می وس ہزار کا مالک ہے تو کیاد و ڈھائی سور و بیے زکوۃ کا نیں نکال سکتا؟ اس کے لئے بہت آسان ہے اہمی اگر پینے کی فرمائش

169,000 (1)

16/11/4 (r)

ہاتوں کی شر حیس آپ اپنی خواب گاہ میں کر کیجئے گا میں اس لئے میں سیس كرد اور كد ايك ايك يزكى شرح كرول ..... يحر الله تعالى في ہ پرے ارد کر دایک ماحول ماکر رکھاہے وہ قادر مطلق جس نے ہمیں وجود را، جس نے ہمیں بقائے وجود کے اساب دیے ، جس نے ہمیں توت مقل ، ی ادر قوت بدن د کی اور قوت مال کے ساتھ ساتھے ہمیں آل واو لاوے اس کا کتابرا کرم ہے انسانوں یر اس کے سب سے بواحق اس کا ہے ..... مرسنو! اس رب العالمين نائي محلوق كو همانس بحو ن كي طرح پیدائنیں کیابلہ اپن اس تلوق کورب تعالی نے بولنے کے لئے زبان دی اس نے حسیں طا تور ماکر کے پیدا کیا اکیلے کوئی ماحول سیں بیما، اکیلا بوشاہ حکومت نہیں جاا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو ہندوستان کے عوام امريدول كويمال سے بحظ ميں ياتے امريزينال يراكيلے وقد كر حكومت صرف کچھ لوگ بورے ماحول ہے جنگ کر کے کتنے دن جی سکتے ہیں اس کئے ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے ماحول کو ہمی سازگار رکھا جائے اس لئے تواللہ تعالی نے آپ کا نام انسان ر کھا انسان کا معنی ہی ہے کہ ایک دوم ے اس رکھ ایک دومرے سے دابلہ رکھے ایک دومرے سے مثق رکھے ای لئے انسان ہواور ناس بھی ای لئے ہو........ تواپ تی قوتی اللہ تعالی تے آپ کے کروو پیش مقررر کھی خود اینے بارے میں می سوچو کہ اللہ نے تمہیں انسان منایا تو تم اپنی انسانیت کو کیے باتی رکھو کے

میں کہ ممی کی آب اسے ہاتھ ہے و عظیر کی کردو، کر طور پرآپ پر واجب کیاہ ایک قوت ہارے اندر قوت دفاع م یمنی لینے لی یہ ایک توت ہے ہم چیزوں سے حکر لیتے ہیں مثلات نے مجھے آگھ و کھائی تومیں نے کہاا بھاتم نے جھے آگھے و کھائی تواس پرآپ نے کماکہ د کھاوں گاجو کرنا ہو کر لو تواب میں بھی تیار جول تم بھی تیار ہواس طرت سے الرانے كى ايك صورت پيدا ہو جاتى ہے اى طرح آپ كے اندر ب جذبات بدا موت بن ان جذبات ، كريان كي ك الله تعالى فروزه فرض کیا ، ان جذبات کو دبانے کے لئے اللہ تعالی نے آپ پر روزہ فرض .....ال اور رن كى لى جلى طاقت بهى آب ك ساته ركمى ب كسي راك مرف دن علم لية بن كسي رمرف ال كام لية ہیں اور کسی دونوں ما کے کام لیتے ہیں کارخانہ چااؤ کے تومال ہی لگا ایڑے گا اور محنت بھی کرنی پڑے گی دونوں کام ہوتا ہے اس انتبارے اللہ نے ایک جیاد ک کام آپ پروہ مقرر کیا جس میں دونوں قو تیں بول جے کہتے ہیں" ج ج میں مال بھی گے گا، کرایہ خرج کرو، زاوراہ لے کر جاؤ، اینے احرام کا تیاری کرلو، سر مونڈانے کا بیسہ لگاؤ، قربانی کرنے کے لئے جانور کا انتظام و،اس میں مال بھی گھے گاور محنت بھی صرف ہوگی ایسا شیں ہے کہ طواف

لئے کتنے لوگ جاتے ہیں اور شانگ کرنے کے لئے اوال جاتے ہیں ؟ اور كتے لوگ وہاں پر اپنى مغفرت كرائے جاتے ہيں كتے ، گررسول یاک کورامنی کرنے جاتے ہیں ای لئے تورسول یاک سر ور عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياتها منهية غَيْرٌ وُرٌّ (١) في مبروريه ببت يوى نیک سے حضرت سیدنااو ہر برور منی اللہ عندے مروی ہے خاری شریف کی مديث ب كدكى في يها أيُّ الأغنال أغضل (١) تمام اعمال من سب ہے الفل کیا ہے ؟ رسول نے فرمایا" اِنْمَانْ كاللَّهِ وَرَسُولِهِ " اللَّهِ ورسول ير ایمان لاناس کے برار کوئی عمل سیس و سکتا پھر یو جھاگیا تم اوا؟ پھر کیا ہے؟ فرمایا"، جھاؤٹی سبیل اللہ "اللہ کی راویس جداد کرنا پھر ہو جھا گیائس کے بعد کیاہے؟ فرمایا ع مروراب ع مرورے کیا؟ تواس کی تریف میں لوگ بہت او حر او حر سویتے رہے ، لیکن علاء نے بہت غور و خوش کے بعد فرملاكه ج مبروريه ب كدآد مي جب ج كو جار با قناتو جائے وقت جيسا قناآنے کے بعد اس سے اتھا ہو جائے یہ ج مبر در ہوا یہ جج مبر در کی علامت اور پہین ا نے کہ آدی پہلے ہے بہتر ہوجائے۔

اب میں کی کو ضی کو ل کہ یہ جھے گئے تھے دیے جاتے اپھر جیسے
گئے تھے اس سے دے آئے ، یا جھے گئے تھے اس سے ایتھے آئے ، میں کی کی جیسے
جو کی شیں کروں گا ہر آوی اپنے کر بہان میں خود مند ڈال کر سوپے کہ میں ہجی گیا
قائر جیسا گیا و ہے جی آیا یا اس سے برائن کے آیا کم اذکم میں اپنے بارے میں یک
حجمتا ہوں ، بار بار مجھے اپنے بارے میں یک خیال آتا ہے کہ گیا۔ اللہ کے دربار کو
دکھے لیا در سول کے دربار کو دکھے لیا۔ گر وہاں سے لے کر کیا آیا وہ بھی پر نمیں خاہر
دکھے لیا در سول کے دربار کو دکھے لیا۔ گر وہاں سے لے کر کیا آیا وہ بھی پر نمیں خابر
(ا) جوی بدول میں دربار کو دکھے لیا۔ گر وہاں سے سے کر کیا آیا وہ بھی پر نمیں خابر

مجھے یاد آئی ہے ایک حدیث اور دہ حدیث آپ نے بارہائی ہوگی کہ شب بر اُت میں اللہ تعالی بہت ہے لوگوں کو عذاب جہنم ہے نجات دیتا ہے بہوں کی معافی ہو جاتی ہے ، بہوں کی مغفرت ہوتی ہے مگر دوآدی جن کا آپس میں جھڑ اتھا اور مسلح نہ کی تو جب ان کا معالمہ فرشتے بیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرما تا ہے ان دونوں کا معالمہ ابھی رہنے دوابھی ان کو چھوڑواور انتا موقعہ دو کہ آپس میں صلح کرے آئیں جب ان کی معافی ہوگی ، جب ان کی درجات بلند ہو ہے۔

رے اوں اور کیجو کتنی نمازیں پڑھیں، کتے روزے رکھے، کتنی عباد تمیں اس اور اور کھے اس کتنی عباد تمیں کیے روزے رکھے اس کتی عباد تمیں کیس مران کی مغفرت اس بات پر مو توف ہو گئی کہ پہلے صلح کرلیں تب معافی ہوگی اپنا جگڑا فتم کر کے آئیں تب ان کو نجات کا پرولنہ ملے گا۔ آپ نے دیکھا کیام تبہ ہے حق العبد کا؟ کیا شان ہے صلح و مصالحت کی ؟

جوپاتا ہے نہ اوپر خاہر ہوتا ہے نہ نے خاہر ہوتا ہے ، اللہ تعالی ہاں کی نعتوں سے ، الله آل فرمائے۔ اور اس کی دکتیں ہیں ہے اوپر خاہر فرمائے۔

بمر حال اب آیے! میں یہ کمنا جا بتا ہوں کہ حمی کاحق تیوں حقوق میں سے دباکر کے اللہ کاحق اوا شیس ہوگا: نلہ تبارک و تعالی اینے حق اواکر نے والول كو عزرت ويتاب مكراى وقت جب كه بده عام انسانول ك حقوق كو مجی او آکر تارہ ای لئے واری شریف کی ایک حدیث میں واروہ عبدالله انن عمر وبن عاص رمنی الله عنما کی جدی رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہو تیں عرض کرتی ہیں یار سول اللہ بیآپ کے صحافی عبداللہ بن ا ہیں ان کو مجھے ہے کوئی مطلب ہی شیس ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے ہیں رات مر نمازیں پر چنے میں جھ ہے کوئی تعلق ہی شیس رکھتے رسول یاک سید عا ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوٹس کے ذریعے عبد اللہ ابن عمروین عاص کو ے کماجا ضربار گا ہوئے ارشاد فرمایا ہے عبداللہ تمہارے بارے <del>م</del>ر خریو کی ہے کہ تم یور ی رات نمازیں پڑھتے رہتے ، واور دان جمر روز ور کھتے ہو عرض کی ہاں پار سول اللہ میں جو ان ہوں، طاقتور ہوں ای لئے روز لنہ روزہ ر کھتا ہوں اور جب تک یورا قرآن نماز میں ختم نہیں کر لیتا اس وقت تک نماز مجی حتم سیس کرتا ہوں بوری رات ای میں حتم جاتی ہے رسول اللہ نے قرمایا الياند كراكر توالياكرے كاتو تيرى آئليس كزور بوجائيں كى تيرابدن دبلا بَوجِائِ كَامُوكُهُ جَائِكًا إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ خَفَا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَفًّا وَ إِنَّ لِأَهْلِكُ عَلَيْكُ حَقًا وَ إِنَّ لِرِبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعُطٍ كُلُّ ذِي حَقَّ خَقَهُ (١) تيرے اور تيرے اس كا حق ب ، تيرے اور تيرى آكم كا بحى حق ب

(۱) حاري بلدول من ٢٦٥\_٢٦٥

ےدن کا جی تنے ترے اور ترے دب کا جی ت ے اور ترے ر تے يود ك كالبى كت برحداركا كاداكر كى كائ ماركرالله كود عكا بر حقد اركاحق اداكرو\_كيار سول ياك \_ i كاي كاحق ادريد كاحق يتر حن النقس كومتوجه نسيس كيا؟ اورودى كاحق بتاكر حق العباد كو شيس، تايا؟ اور الله كالجمي حن منادياء لوريه بحي مناديا كياك رات محر فمازيز سن ي اور مرروز روزور کھنے سے تھمارے اندر کزوری پیدا ہوگی اس سے اللہ خوش ہونے کے عائے نفس کا حق مدنے اور ود ک کا حق مرنے کا فضب تمارے اور اتار سکاہے اے عبداللہ کہ تم اتنای قرآن پڑھو کہ ایک مینے میں قرآن فتم ، و جائے ورایک مینے بل تمن روز ور کھوانسول نے عرض کی بارسول انڈ انڈ لاہلیٰڈ الفضل من ذلك (1) ش جوان والاست زاده طاقت ركمتا ول فرماما اجما مینے میں چار دوزے رکھواور ایک آنتے میں قرآن حتم کر وانسوں نے عرش کی ا ر سول الله على ببت طا تقور جوان جول اس سے زیادہ کر سکیا ہول فرمایا تم ایسا کرہ کہ تمن دن میں قرآن ختم کرواور ایک دن روزہ رکھودوسرے دن بغیر روزہ کے ر ہوب سے بہر قیام بعنی رات میں نماز پڑھنے کا طریقہ کی ہے اور مسلسل روزور کھنے والول کا بر طریقہ سے کہ ایک وان روز واور ایک وان بروز وجو بہت روزہ رکھنا چاہتاہے اس کا سب ہے بہتر طریقہ یک ہے تواب عرض ارتے ہیں ارسول الله عن اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ اب اس سے ا زیاده کی کوئی اجازت شیں۔ خاری شریف میں یہ آیا ہے کہ جب عبداللہ ان عمرہ یوڑھے ہو مجھے تواس دقت ان کو تین دن میں قرآن فتم کر باد مجل معلوم ہونے لگا کی دن روز و اور ایک دن بے روز و مشکل معاوم ،ونے لگا تو کئے لگے یک لِمُتَنِّىُ فَبِلُتُ رُخُصَةً لِلنَّبِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ۚ (١) جَوَالَى كَ فَحُ مِن تَوْ (۱) جري بلداول ص ١٦٥

تھنے جائے جو شوہرول کے لئے باعث تشش ہو شوہرول کے لئے م سلان ایس آرائش کرول اور زینت الختیار کرون تو کس کے لئے ؟آپ کے خافة بني الدُّنيا" (١) سلمان فارى ئے كماك اليجاريات ہے؟ سلمان قارى ابھی نئے نئے مسلمان :و ئے میں دین حق کی تاہ ش میں سینکٹروں سال پہلے ہے نکلے تھے تقریبانو نے دوسوسال پہلے ہے دین عق کی توش میں ایران سے .. نکلے متے محراب جاکرایمان کی دولت ملی۔ حضرت سلمان فاری نے راے کو سونے کے وقت حضرت او در داوے فرمایا میر الستر اور اینالستر ایک ساتھ لگاو دونوں کے بستر لگ گئے سلمان فاری نے کماکہ آپ تھی سوینے اور می بھی سوتاہوں دونول لیٹ محتے حضرت سلمان فاری نے آنکھ ہے کرلی تو اور رواء نے یہ سوچا کہ یہ سوچکے ہیں چکے ہے استر سے اٹھ کر کھڑے و مح معرت سلمان فارى في الكه كولى اور فرما يكال يطع ؟ او درواء في کانمازیڑھنے ، کماکہ لیٹوابھی وقت نہیں ہواہے دیکھاآپ نے کہ کیسی اخوت ان میں قائم ہو می انسیں کے محریص معمان بن کے ان کے بھائی بن کے آئے یں مر مکومت چارے ہیں حضرت سلمان فاری نے کما لیث جاد ، ا په درواء ليك گئے بھر ابھي لايك پسر گذرا تو حضرت ابدور داء جو تاك بيس کھے تھے خفیہ طریقے پر چیکے ہے اٹھے اور چلے تو حضرت سلمان فاری نے لماکمال حِلے کما کہ نماز پڑھنے جارہاہوں کما کہ لیٹواجھی دنت سیس ہواہے پھر یٹ منگئے نہ معلوم ایسا کتنی بار ہوا بھر جب رات کا بچھلا بسر آیا کی متما کی رات

(۱) دری جارول می ۲۶۴

پکے نہ سمجھ سکا تھا گر اے کاش۔ یس نے دسول پاک کی دونری قبول کر لیا ، و تی ہو آپ بچھے دے رہے تھے ، تواس عمر کیلئے ، داا تھا ہو تا گر میں نے نری چموڈ کر کری کے لیے تواب زندگی ایمر نبھا تا ہی رہوں گا، اور بھے جو کئے کر در ہو گئے گر نی پاک کے سامنے جوبات کر دی تھی اس کو آخری سائس تک نبھائے دہے۔

بر حال اب آپ نے اس سے انداز و کیا ہوگا کہ حقوق العباد کی کیا نیٹیت ہے خاری شریف کا ایک اور واقعہ یاو آیا حضرت سلمان فاری سفے جب اسلام تبول کیا اور آزاد ہوئے تواس کے بعد رسول پاک نے حضرت اوورواء انسارى سے ان كى موافا كردى توود دونوں بحالى دو كے او ورداء نے سلمان فاری کا باتھ بجڑااور کما جلو میرے محرد ہو ، محر لے کرائے فَرْأَى أُمَّ ا لِدُّرْدَا، مُتَّبَدُّلَةً فَقَالَ لَيَّا مَاشَائِكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُوالدُّردَا، لَيُسَ لَه خاجة في الدُّنْيَة " (١) او ورواء رضى الله عنه كى دوى كوانسول في ويكماك کیڑے ہوے ہی پراگندہ مہال بھرے ہوئے بجیب و غریب ان کی حالت ہے اس زمانے میں انہی یروے کے احکام نازل نمیں ہوئے تھے اس کے کو کی ہے نہ سوہے کہ حضرت سلمان فاری جیے بورگ ایک عورت کے سامنے کے واخل ہوئے ؟اس كور يكھاكيے؟ اس زمانے ميں يروے كے احكام الجي آئے سیں تھے، پردے کے احکام الے علی نازل دوئے اور جو میں عرض کر ربابول وو اله كابات معترت سيدنا سلمان فارى رضى الله تعالى عنه فدريافت كياك تمايك شادى شده عورت بوتم فابنايه كياحال ماركهاب لیڑے تمارے کتنے بھٹے اور گندے ملے کچلے ہیں مبال بھرے ہوئے ہیں شانظی اے ایدر پیدا کرو، شادی شدہ عورت کو اپنی صورت اور ایے لباس

ردوجاك كرتاب الله تعالى اس كابحى يردوجاك كروي كا أرجه وواسي تر مب جس كويس بهي ميس و كيه يا تا مير ايرور دگار و كيد رياس وه بهي نظاهر قرماد ب نجائن نه و کی ......اورای وجه سے میرے آتا سرور کا نتاب صلی انڈ علیہ أِنْ مَنْ نَفْسَ عَنْ مسْلِم كَرْبَةً مِنْ كِرْبِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهُ تغالی عَنْهُ کَرْبُهُ مِنْ کِرْبِ الْأَخِرَةِ (٢) فرائے ہیں کہ کوئی آری کی سلمان کی دنیا کی مصیبتوں میں ہے کوئی مصیبت دور کردے تواللہ اس کی فرت کی تعیبتیں دور کرے گاخرے میں اس کی تکلیفیں دور کرے گا۔ 1970 plante 100

(r) ترزى جدول اول اواب الدود من ٢٦٢

مانی رو کئی تو سلمان فار ک انبو کر تینو کئے آئیس ملیں ، عط کل دو خا حقه (۱۱ کی کو پر پیرے د مس کائی حق ہے ہے میں ماہ اس حق سے تو ہر حقد ار کا حق اوا م من الله عليه وسلم نے سلمان فاری کوبلایا وسلمان فاری واضر بارمی رد کی ہے کوئی تعلق سیں ارات تحر نمازیں بزیجتے دیتے ہیں دی کا بات چیت کریں گے؟ اس کے حقوق اوا کب کریں گے ؟ ......رمول یاک سید نالم معلی الله علیه وسلم نے فرمایا سلمان نے الکل تھیک کما تمهارے تسارى دد أن كاحل ب تسارك اوير تسارك بدن كاجى حق ك ادے اور تسارے رب کا بھی حل ہے وات کے ایک تمائی حصہ میں نماز رو منایت کافی ہے۔

اب ذراآب و بی سی که الله تعالی اور اس کے رسول نے بعد ول کے حقوق کو کتنا مقدم رکھالیکن، برے ایک دوسرے کے حقوق ہے اتنا غانل بِنَوْنَ إِخُونَ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمُ " (١) \*

ی تغیش کرلو، فائن کے بیان پر امتیار نہ کرو۔۔۔۔۔۔۔ قرآن کمہ رہاہے ہ نامن کے بیان کا اعتبار نہ کرو۔ محر آج کل زیر وستی عید پیدا کرنے والے رم فاسن کو متنی مادیتے ہیں کیونکہ زبروسی عید لانی ہے اوراللہ تعالی رَبِي إِنَّ أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُو إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَيَّا فَتَبَيَّنُوا ۚ (١) اسكا مان لے او، اس کی تحقیق کراو، چھان نئن کرلو تحر آب او موں پر عید کا ایسا جنون سوار رہتاہے کہ بس-عید ہو جائے کسی طرح اعلان ہو جائے اس وجہ ہے اب ضرورت پڑتی ہے کہ حدیث کے سلسلہ رُواۃ میں حقنے راوی ہی ہر راوی کے بارے میں تحقیق کی جائے میں نے جن سے حدیث من ووآدی سیا قاکہ جمونا ، راستے میں بیٹھ کر کھانا قاکہ نہیں بھی چلتے ہوئے کھانا تھا کہ منیں یہ سب شولا جائے گاد ماغ اس کا کمزور تھایاد داشت الحجی تھی اس کے مافظہ کی کیا کیفیت محمی ؟ چنانچہ میں نے پڑھا کہ "امام مسلم" ایک لبی سافت بعنی تقریبایس روز کاسفر کرے ایک گاؤں میں پرو نجے ساتھا کہ والاالك ورك رہتے ہيں جن كے ياس چند حديثيں بين حضرت الم مسا ان حدیثول کو محفوظ کرناچاہتے تتے دہاں مگئے دیکھا کہ ان کا جدرور ہاہے اور انہوں نے اپنے بچ کو تھچکی دینی شروع کی، چپ ہوجا ہے چپ ہوجا میں تجے تھجور دول گا، تجے یہ لادول کا وہ لادول کا جب ہوجا چہ جب ہو کیا.....اب تھوڑی دیر کے بعد انسول نے اپنا تلامہ وغیر ہ کسالوز مندیرآگر بیٹے اور حدیث سنانے کے لئے تیار ہو مجے امام مسلم ان کے سامنے شاکرد کی جگہ بیٹھے رید استاد کی مند پر جیٹھ مجئے"امام مسلم" نے کہاکہ ذراساآپ

بولوا الله في عدول ك حقوق كاكتنام جدر كما .....اى ك توقرك مجد ش الله تعالى في فرايا " ولا فينسنوا ولا يَغَنَّبُ بَعُضُكُمْ بَعْضُا أَيُعِبُ أَحْدُكُمُ أَنْ يُلكُلُ لَحُمْ أَخِيهِ مَيْدًا " (١)

اے ملمانو! تم میں کوئی ایک دوسرے کی نیبت نہ کرے ، کیا پند تے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ اپنے منے سے نیبت کر ناہی کا گوشت کھاناہے یہ قرآن نے فرمایا اور میرے آقا فرماتے میں کہ فیبت بر کزند رو.....ایک محانی عرض کرتے ہیں یارسول اللہ آگر میرے محالی کے اندروہ عیب موجود ہو تو کیانسیان کردل؟ فرمایااگر عیب موجود ہے اور أ نے بیان کیا تو تم نے نیبت کی اور اگر عیب موجود ند ، و تو تم نے بہتان تراشی کی ، يديان كيا تونيبت: و كي اوراكر عيب نسي ب توبهتان تراثق اورافتراء ي ملیانوں پر افتراء کر ناآسان نہیں ہے حکر میں میں ایک مکتے ہے کیے کو غافل یں رکھنا جا ہتا۔۔۔۔۔۔۔نیبت کرنے کی ممانعت ضرورے محراو کول کے ووعیوب جودین کے انتہارے عیب ہوتے ہیں ان کوبیان کرناضرور کی ہو تاہ مجہ میں آلیات ؟ای مایر کچھ اوگ خود توسنیما یمھیں مے ، تکرایے مسجد کے الم صاحب كوسنيمايازى كرتے :و ع يسند نيس كريس مے ، أكر د كي ليا تو يور كا مجد میں ڈھنڈ تورا چینیں مے ارے ہمارے لام صاحب توسنیماباز ہیں کل میں نے دیکھا تھادی ٹاکیزیر کھڑے :وکر ککٹ لے رہے تھے ایسااس کئے ہے کہ الم سے دین ضرور تی واستہ ہیں اس کے ذریعہ بہت سے دین کام موتے ہیں آو یددین عیوب ہوئے اس کلیان کرنافیب سیس اس مایراللہ تعالی نے قرآن مُ صُمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنْ جَاءُ كُمْ فَاسِقٌ بِنَيَّا فَتَبَيَّنُوا ۚ (١) ا

ITLE TIME(T)

ہمائی چار کی ہے بہت حامی نظر آتے ہیں ، یہ سب نمیک طریقے نمیں ہیں ، وین چانے کے لئے ہم ان کواپنی بات سنا کے رہیں مے کہ تسادے مولوی اپنے بتے جس مولوی کی تم بیروی کرتے :ووہ گستان رسول تتے یا تواپیے جنمی کی بیروی چھوڑو تاکہ تم جنتیوں کے سائتی بن جلایا پھر جنم کے راستے رطح :و تو چلتے ر،ووہ کی تمہیں مبارک :و۔

بهر حال! ابآئي ميريآ قامر وركا مُنات صلى الله عليه وسلم حدق الناس كے سلسلے ميں تؤميد بھى فرماياكم تمن آدميوں كى نماز ان كے كان ے اور نمیں جال کیا مطلب ؟اس کامطلب ہے کہ نماز بڑھنے کے وقت تھ کان ہی تک پرو پختاہے تو میس تک نمازر ، گئی فرشتے اٹھاکر اس کے اویر نئیں لائمیں مجے نمازو ہیں تک رہ جائے گیاس کے اوپر نئیں جائے گیان میں ا کہ وود وآدی جنول نے دنیاوی معاملات میں آلیں میں کئی کرلی، تونے مجھے ئل جائے شیں بالی تھی اب سلام کلام بعد ، تمادے گھر میں آیا تھاتم نے مجے کری بھی تمیں پیل کا، صاحب سلام بد، یہ تم نے کیول سیں سوجا؟ ولی ضرورت بیش آمنی موکی تسارے بیٹے کی شادی سخی تم نے ہمارے یاس وعوت نتیں پیش کی ؟اب زندگی اور موت وونوں کامعاملہ حتم نہ شاوی میں ائے نہ تمی میں، نہ تم آنانہ میں، میراباپ اور میرابینا مر جائے تو تم میرے دروازے برمتآناورند دھاد کے باہر نکال دول گاد غیر ور غیر ورسول یاک نے تو فرمایا کہ مسلمان کی نماز جنازہ فرض کفامیہ ہے۔ اور آپ کہیں کہ میں نماز جنازہ کی صف سے دھکاوے کر بھگادول گانیہ کمال کے حقوق میں ؟ سے لیے حقوق میں؟ توسفے جناب کیوں سیس آپ نے یہ سوچاکہ شادی میاه ک ریثانیوں الجھنوں میں شاید وہ میر انام ہمول کیا ہوگائی گئے جمیے کو دعوت

بر حال میں نے پی میں ضمانیہ بات کہدی اور ای کے رسول پاک
مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اہتمام کا بھم دیا اور فرایا
کفی بِالْنَدَ، کِذَبًا اَن یُحدُن بِکُلُ مَا سَمِعَ \* (۱) آدی کے جمونا ہونے کے
لئے بی کافی ہے کہ جو بات وہ سے بیان کردے ، جو حدیث سے وہ بیان
کردے ، انسوں نے ساوی وہ بھی من لی ، انہوں نے من کر بیان کردیا،
انہوں نے بھی من کے بیان کردیا، گرہم نے نثولا نہیں کہ یہ حدیث سنانے
انہوں نے بھی من کے بیان کردیا، گرہم نے نثولا نہیں کہ یہ حدیث سنانے
کے اہل ہیں کہ نہیں ان سے حدیث بجائے کہ نہیں، اس لئے یاور کھے کہ
میب اپنی جگہ پر عیب ہے دنیاوی معاملات میں نثولنا بہت معیوب ہے گر
دین کی ضرورت اگر مامنے آجائے تو وہاں پر عیب نثولا جائے گا یہ بین نے
اس لئے کما کہ آن بہت سے لوگ بوے رواد رہ وسلے ہیں کہ فاس لوگ
اس لئے کما کہ آن بہت سے لوگ بوے رواد رہ ہو سے ہیں کہ فاس لوگ
توالگ رہے ، کیے کڑو ہادوں کے معالم ہیں، بھی یوے نزم ول، اخوت ا

🛚 ع حقوق کو پھیانیں کے اور مسکو مصالحت کریں لوگ بچھتے ہیں کہ اگر 🏿 بین ممیا تومیری مونچه کث و جائے گی، اللہ کے رسول مرور کا خات مسلی بعد ایک تیزر فارسواری کے ذریعے جلدے جلدود ع تک دہاں پر پیوٹی کیا 📓 🖟 الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے آما الله وَآمَا یلے اپنے محمر نیس تمیاسیدھے ان کے محمر حمیاالسلام علیم وعلیم السلام وہ 📓 🕷 الدَّخفنُ خَلَفْتُ الدُّخفِ وَشَقَفْتُ لَبْهَا مِنْ إِصْبِينَ " (1) میں اللہ ہوں وہیں رحمٰن الم ہوں اور میں نے رشے وارول کا تعلق اسے نام سے مایا ہے کیے ؟ میں رحمٰن و اور تم لوگ اولوالار حام بدرشته وار اولوالار حام کملات بین به اسحاب سوچاہو گاکہ بیدو عوت کی لا کی میں آئے ہیں محرواللہ ایساہر کر سیں مجھے ایک 🕷 🧷 رقم ہیں میں نے اپنے نام اروار شے مائے ہیں رب فرماتا ہے۔ فَنَنْ حديث ياد آتى برسول ياك نے فرمايا به من وُصَلَة وَصَلَة اللّهُ " (١) [ ] [ وَصَلَهُ وَصَلَهُ اللّهُ " (١) [ ] [ جس نے کئے ہوئے کوجوڑا تواللہ بھی اے جوڑے گابس اس نیت سے آپاکہ 🖟 میں اس کوجوڑ کے رکھوں گاکہ اس نے جھے سے اپنار شتہ جوڑ کے رکھا ہے انہوں نے آج اگر تصد آیا سواکات بی دیا ہے تو میں اے جوڑوں کا میں گیا، 📗 🖟 اور جس نے اپنے خوٹی رشتے کاٹ دیئے اب میں اس کو کاٹ دول گا کہ اس نے الحمد بلته میں باعزت وہاں پر رہااور انہیں خود شر مند کی اٹھائی پڑی کئے گئے 🖟 🧖 ججہ ہے گئی کرلی اب ذراآپ دیجھویہ معمولی بات ہے اللہ تعالی نے ہمارے ہوتے تووا تغناوہ بھی دی کرتے جوآپ نے کیامی نے کما حضرت کو کی بات 🛛 🦹 رشتے نہیں ہیں ،اللہ فرما تاہے میہ رشتہ میراہے یہ تعلق میراہے ہیں لئے نہیں ہے اصل معالمہ یہ تھاکہ میں نے سوچا پریٹانیوں میں آپ بھول گئے 🖟 اب میرے رشتے کو کاٹ لیناآسان نمیں ہے بہت ہی بھاری قیت اس کی

بر حال البالب آب اس طرح سے دیجے جائیں کد می طرح بعدوں کے حقوق یادد لائے جارہے ہیں اب آپ بھراس موقع پر ایک حدیث سیں كەرسول پاك سرور غالم صلى الله غليه وسلم اينے صحابہ كے جھر مث ميں جلوہ (١) زغرى بلد ؛ في مندال ما حدال منبل ص ١١

سیں وی مجھے یادآیا کہ ایک صاحب ہمارے دیر ہی کے بی انسوں نے اسینے 🕅 ينے كى شادى كے موقع ير ميرے كرس سے سے كى كود موت على ندوى. انے واللہ میں آپ کوبائکل بحول کیا تھااورآپ کے سال و عوت میں ہوں سے مگر میری ذمہ داری تھی کہ شادی کے موقع پرآپ کو مبار کباد 🛛 🕅 چکافی یا ہے گا۔ ووں اور شتے کی پھنتی اور بر کوں کے لئے دعاء بھی کردوں اس لئے میں حاضر ہوا ہوں ، کھانے کے لئے حاضر نہیں ہواای جان میرے کھانے ہو میر اا تظار گھر میں کر رہی ہوں گی ہمر حال تواب پیابت واضح ہو گئی کہ جن ووآد میوں میں کئی ہوگئی ان کی نماز ان کے کان کے اوپر تک شیس جانی جب 📳 اربیں چاروں طرف محلبہ کی بحیرد گئی ہے استے میں ایک یوڑھے محافی رسول (۱) دري ملد وفي س ۸۸۵ رسلم ملدوفي ص ۲۱۵

گڑے کردے گاجواس کی تعظیم و تکریم کریں گے (1) اک بات میں دوبشار تیں آپ تعظیم کے مستحق ہو گئے یہ توہے ہی مگر د میلی بشارت ہے دوسنو کسی آدی کوانی زندگی پرامتاد نمیں ہے کب ہے ہے عاع، داست على على لأحك مات بن، مح ازار كرنے كے ليے ا ع کور ال شن کے جناب اوائی جماز میں آک لگ ممی ختم ہو مجے ، مبھی ایسا براکہ ٹرین لڑھٹی ای میں صفایا ہو کیا، کمیں بارے انیک ہو گیا، کمیں کچھ و کما، یہ سب ہو تار ہتاہے آئے دن ، تکر سنو میرے آقا فرمارے ہیں جس فض نے کی اور مے کی تعظیم اس کے بوڑھانے کی وجدے کی تواب اے ملی بنارت سے کہ اس کی زندگی کی منانت ہے کہ وہ اس وقت تک تمیں م ے گاجب تک یو راحالمیں ہو جائے گااور یو رها ہو جائے گا تو اوگ گالی ند دیں مے اس کی تعظیم د تحریم کریں ہے ، سجان اللہ \_ سجان اللہ ! ذراسوچو دددو خوشخریال مل رہی ہیں مکراب تو حالات بہت بدل مکئے ہیں نہ چھوٹوں بشفقت بندرول كي تعظيم بهر جگه مغرب كي چياب ديجين كومل ري ہے کچر مجمی نقتل ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت فنیمت ہے .....ورند ونیاکا حال توبهت بدل دکاہے کول کد انگریزول نے ونیا ے اسلام کو منانے کی جومم چلار تھی ہے اس کا اڑ دنیا کے کونے کونے ی چھاکیاہے ایک الیا واقعہ ہم نے دیکھا کہ آپ من کر جمرت میں پر ایں کے۔ ایک صاحب ہندوستان سے جاکر "یوکے" یورپ کی

فرمايا ال مير مص صحله من الو اليسن بنا مَن لَمْ يَرْحَمُ صَعَيْدَةً کیند آماً" (۱) جو محض مجھوٹوں پر مربانیاں نہ کرے اور برواں کی تعظیم ے دو تداری سوسائٹ کا تعیں دو ہم میں ہے سیں ہے سوچو ارسول ما الوائي سوسائي سے باہر كرويں اب اے كمال جكه ل عق بے شيطان اى كى موسائی میں جگہ فل عتی ہے۔اس حدیث میں میرے آقامر ور کا خلت۔ دونوں باتمی بتاکیں جھوٹوں پر شفقت ، چھوٹوں کے حقوق بتائے ، بدول کی توقیر و تعظیم یہ ہووں کے حقوق متائے ، جوان اس زمانے میں یوڑ حول کو ما کل بھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ یا گل ہو گئے۔ یہ یا گل ہو گئے۔ اور یوڑھے جو انول لوبالكل احق الناس مجھتے ہيں دونوں ايك دوسرے كويا كل ادر كدم سمجھ رے میں اور اس میں دونوں کا قصور ہے جوانی تو آدمی کویا گل ما بی وی ہے مر وراحات من الحي آدى طفولت كى طرف رج ع كرجاتات قرآن فرماتات مِنْكُمْ مَنْ يُسرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُسِرِ لِكَيْسِلاً يَعْلَمَ مِنْ بَعْسِدِ عِلْ

(۱) زندی بلدین ام ایروسار کرده (۲) بروسار کرده ا

امریک کے حالات مجی کھے ای طرح کے میں خوشکوار انداز میں وہاں کے لوگ نکلتے جاتے ہیں محرحالات ایسے ہیں کہ العیاذ باللہ امريك ك ذائلعث ريديوا منين عي في في الك مرتب حقوق الوالدين مے موضوع پر تقریر کی، تواس تقریر کوننے کے بعد کچھ پوڑھے اور ادھیر عر کے لوگ میرے یا س آے اور بہت میار کیاد دینے بھی ، کہنے لکے آپ نے جوانوں اور نوجوانوں کی دمھتی ہوئی رگ پر انگی رکھ دی ایک اور تقریروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگ ماحول سے پول کو سمجماتے ہی مگر آب نے قرآن وحدیث ساکر لوگوں کے ایمان کو چینج کر دیا ای طرح كے حقوق كو بھيانواللہ تعالى نے تميس آكھ دى ہے آكھ كى حفاظت كرو، زبان دى ب زبان كى حفاظت كرو، باتحد ياول من توت دى باس كى حفاظت كرو، كان ديا ب اس كى حفاظت كرو، كوئى چيز حق الله، اور حق العباد ك خلاف استعال ند ہوئی جائے اور والدین کے معالمے میں تواتنای کافی ہے كه الله تعالى في قرمايا " وبالوالدين إخسانًا (١) اوردوسرى مجكه فرمايالله جرك وتعالى في اور جميس علم وياكم " لأتُشركُوا به شيئاً وبالوالدين اِحْسَانًا ' (٢) الله كا كمي كوشريك نه تحسراد اوروالدين ك ساتحد حسن 12/1014(1)

121,000(r)

لے کر رہتے تھے ان کی ایک جوان لڑی محی اس (Boy Triend) ممسلر جن لبادونول ملتح حلته تقرایک مرتبه مال باپ د یکھا کہ رات میں جمی اس کا فرینڈ آگر گھر رو ممیا، تو اوک کو منع کیا تکروو مانی میں بین چار مرتبہ منع کیا پھر ڈاٹنا، پینکارااس کے بعد لڑگ نے تکا ص کے یہاں این ایک ورخواست پیش کی کہ میرا ایک (Boy Mend) ہے جومیرے کھر رہتاہے میرے والدین کواس پراعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ ر تجے ہارے کر میں رہناہ تواس کو نہیں آنے ویناہے اور اگر تھے اس کے ماتحد رہناہے تو یمال گھر چھوڑ دیناہے میرے گئے بوی مصیبت ہے بندا میری داور ی کیجائے ..... جج صاحب نے سمن نکالا والدین حاضر ہوئے ۔ یس کی ہیرینگ شروع ہوئی اب بن لوگوں نے کما کہ ہم لوگ ایک رقی ترزیب کے پاہد ہیں ہارے فرجب میں لا کیال پردے میں رہتی ہیں اریمال پروے میں نہ سی تو ہم ہے کم عفت وناموس کو تو محفوظ رتھیں اس لے ہم یہ گوارا شیں کرتے کہ ہارے کمریس اس طرح کی بے حیاتی ہو، یہ بیان دیاس کے بعد جج صاحب نے اپنا جمنے لکھا کہ لڑکی نے جو قریاد کی ہے ا بن الميليش من جو لكهاب وه سونصد سيح ب كيونكه بدعاعليه ن اس كا اعتراف کیااس کے والدین انسانی آزادی میں خلل ڈالتے ہیں جو جرم ہے ہے دونوں یوڑھے ہو چکے ہیں ان کو مکان کی کوئی ضرورت شیں، لبذا حکومت لوآؤر كياجا تاب كدان دوتول او رحول كي التي باسل بك كرد عد ،اور مكان س اوی کودیدیاجائے جس طرح جانب وہ این (Boy Friend) عاتمہ

ب بیج جناب اس طرح سے معاشرے میں کیا پیدا ہوگا کیے بوے مور پیدا ہو تھے ہے سب کمالات ہیں ان کے جو بورب میں پید

و نے کاارادہ کیا ہے اورآپ کی خدمت میں مشور ہ کے لئے حاضر : ہ كارنے يوجِها كيا تيرى مال ذندہ ميں؟ عرض كيا بال! قَالَ خَالَوْمُهَا فَإِنْ ا خنَّةُ عِنْدُ رَجِلِهَا ۗ (١) حَفرت بايزيد بطاى رضى الله تعالى عنه سے كسى نے حماكة آب كوولايت اور قطبيت كالتااد نجادرجه كيے ما؟ حضرت بايزيدكى نان یہ تھی کہ جس نے ان کود کھ لیاوہ اسلام لے آیا، بایزید بسطامی کی عجیب شان تھی ،ایک مجیب وغریب شان ،ان کے زمانے میں ان کے شربسطام میں اک طوائف آگئ يوى ب حيائى اس ك اندر تقى يائج سود ہم اس نے اپنى 🛭 نیں رکھ لی تھی، رات کے وقت آئی اب لوگوں کی بھیرد کلنے تکی بوراشر اس کے [] ذلف کااسپرین حمیا، حضرت بایزید نے لو کول ہے یو جھا کیامعاملہ ہے کہ آج کل اں شریس نحوست ویے برکتی کا حساس ہو تاہے کیا ہو کیا ہے لوگوں نے کما ك ايك طوا كف آكى ب اور اس في كنامول كابازار كرم كرويا ب اوريائ مو درہم اس کی فیس ہے قربایا اچھامیہ ماجراہے حضرت بایزید بسطای رسنی اللہ عنہ ودمرے دن تیار ہو کر چلے، انہول نے مصلی، سبع، جبه وغیر واسینے ساتھ لیا اورجیب میں یا مجے سوور ہم رکھے وہاں جاکر مصلی پھھاکے اس کے دروازے کے الریب جو کلی تھی ای میں بیٹھ گئے اب جو آتا حضر ت بایز ید بسطائ کو دکھے کے

السیاری بسطائی کو دکھے کے

السیاری بسیاری بسیاری کے

السیاری بسیاری بسیاری کے

السیاری کے

السی ا ما كاجواتا وحرب بماكاء اوحرب بماكاب ما ك جارب بي ا رات کا بھی حصہ گذر میا طوائف نے اپن توکرانی کو جمجاکہ و میمومعالمہ كياب؟ أج كوئى نظر سيس آناوك يدمى لائن لكاكر بيضة تع اورآج كوئى 🖠 یمال نظر شیس آرہا ہے تونو کرانی دروازے یہ آگر دیمحتی ہے کہ ایک بزرگ مفیدریش بال جلوه بار میں اس نے آپ سے بوجھا کہ آپ کیے آئے؟

(١) مكلوة شريف ص ٣١١ إب البرواصلة

کاسر سجدے سے مثیں افعاکہ اسکی تمبعیت میں ایک انتقاب برپا ہوااور اللہ نے اے ایک پار سااور محبوب مندی مناویا۔ یہ حضرت بایزید کی شان کہ کی طوائف کویار ساماکر رکھ دیا۔

حضرت بایزید بسطای جدهر نظر افهادے ایک طوفان عمل بریا ر حانابہت بلندشان تھی انکی خیر ......او کول نے یو تیماآ بکویہ مرتبہ کیے 11? فرمایال کی خدمت سے ملاء لوگوں نے کماکیا خدمت مال کی آب نے کی و فرمایا کہ ش نے خدمت سے کی کہ ایک رات کرا کے کا جاڑا پر رہا تھا ، اور میں اہمی عنوان شاب کی سر حد میں داخل ہونے والا تھا، رات کو نیند ہے الحکم مرى مال من آواز لكافى بايزيد بسطاى بياس ببت سخت كى سے ايك يالا يانى ماد، میں فورا کیا پالے میں یانی لیا ،اور لیکر حاضر ہو گیا ،آکے دیکھنا ہوں کہ بال كو مجر نيند آتى، لب ميں سوچ ميں پڑ كميا كه كيا كروں جايوں اور ياني يادوں يا فرسونے دوں اگر جگا تا ہول نیند میں خلل یوے گا کیو تک یو اُسے کو نیند بہت مشكل سے آتى ہے ، اور آگرت جگال تو الى بياس ميں ريس كى كياكروں ، ميرى فذبى مجد كوسوني مجود كردى ب مرسوجاك فيندم مى اوروقت مى اورى ر لیں مے ،اگر مال کی آگھ محلی اور مجھے یانی کے ساتھ نہ پایا تو کمیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ ہلا کمت کا آئی زبان ہے میرے لئے نکل جائے وہ محتذرا کھٹڈ لیاتی اے میں گئے : دیے کھڑے رہے ، دات گزرتی جاری تھی، اور ہاتھ سخت فنذك ادركيرك سبابر مون كاوجه يرف مو تاجار باتحابه

رات گزرتی رہی میمال تک کہ صبح ہوگئی مبح کے وقت ان کی ہاں کی آگر محل دیکھا کہ بیٹایانی کا بیالہ لئے کھڑ اے پوچھا کہ بایزید بسطامی اب تک تم میں

رت نے کماکہ میں آیا ہوں ای شوق میں جس شوق میں اوگ بیمال آئے یں تو تو کرائی نے اندرجا کر خروی کہ ہوے میاں بٹھ ہیں جو بھی الن ود پلماہے بھاگ جاتا ہے کماجاتا یہ موٹی رقم نذرانے بھی ویدو، کمویوے کے لئے یہ جکہ شیں بے نذر تبول سیج اور جائے کی مجد میں آج میں نذر لینے میں آیا ہوں باعد نذرانہ بیش کرنے آیا ہول اب میری نذراسکولینی بوکی، کماصاحب بوی فیس ہے یو تیماکنا؟ کمایا یک سوور ہم لیکر اندر گنی ،اور معاملہ بتایا تو طوائف نے کماکہ اچھاانحوں نے قیس دید ب توبلانو، اب صفرت بایزید بسطای اعدی و نیح فرمایا سلے به بتاؤ کداتی فیس دے کے بعد میر اتسارے اور کچے حق قلا ؟اس نے کما ال جوآب عمروی، اسكو ميں بجا لانے كو تيار موں ......فرايا تب تو تھيك ہے كى میں جا بتا ہوں اب ایک کام کروائے میگ ہے آپ نے دوجاور میں تکالی فرمایا جاو مسل کرواوریدیاک کمائی کے کیڑے ہیں ان سے خوب اچھی طرح سے اینابدان میسیا کر کا .....ووا جھی طرح مسل کرے یا کیزہ کیڑے بین ارآئی حضرت بایز ید بسطای نے مصلی چھادیا ،اور فرمایاس پر دور کعت نماز ک نيت بانده كركرى موجاء الله اكبرجيع مى نيت بانده كرده كمرى مونى سيدنابا یزید بهطامی مجدے میں گریڑے ، عرض کرتے ہیں رب انظمین تیری ایک بافی اور سر کش مدی کویس نے تیری چوکھٹ یہ حاضر کردیاہے، اب تیری جومر صی جو کر، جا ب بایز ید بسطای کاب نذرانه قبول کر لے بارد فرمادے، اے دب اسمن میں نے تیرے دربار میں حاضر کردیاہے ،ابھی بایر ید بسطاگ



انکھ کھلے اور یانی کے ساتھ مجھے نہ یا کمیں تو کمیں آ پکو تکلیف نہ ہو جا. لتے میں ساری رات یائی لئے کمڑ ارباء ال نے جب مینے کے بياله الحلا تواب وه بياله ماته مين چيك ديكا تغابياله لينة وقت مجمه حجكه مبكه ر لحال بھی اتر من مال نے یہ کیفیت و میمی و تواسمیس اشکبار مو کئیں واور بیری د ضاجو کی کیلئے اسے بے تکلیف پر داشت کی دے انعلمن اے ا ا کی دعاوں کا فیضان ہے کہ آج میں اس حال پر جوں، تکر افسوس' آج والدين كي دعاول كے لئے نہ بع تيار بين نہ جوان تيار بين ،اور جن خوش مت لوموں کی پوڑھا ہے میں مال ہیں، وہ بھی اپنے پوڑھاپے کو نبھانے کی و مشش کررہے ہیں اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ جارے لئے والدین بی سب ہے بهر نعت بل

الله تعالى جم سب كوانسان كالل منادے ، ہر اعتبارے حقوق الله ، حقوق العباد اور حقوق النفس پہچاہئے اور اسكواد اكرنے كى تو نيق عطافر مائے۔ ہمر ..

والخِسرُ دَعُوانسًا آنِ الْحَمُسدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْسنَ -



مو مال ایک بی پر آتا ہے ای مال کو مجزہ کتے ہیں، گراس میں یہ شرط بھی مجروے است دوتی ہے جلہ انبیاء کرام مجرات لے کرائے او کول نے ا بح مقالم لی جمر اور کو ششیں کیں لیکن مقابد میں اوگ عاکام رہے، انباء كم مجرك كاكوئى كما مقابله كريا - مجرك كالك عظيم جلوه ووتاب یے ہم بدلیاء کرام کی کرامت کتے ہیں اس کا بھی مقابلہ کرنے سے بوے يدے طاغوتى كرواروالے عاج رہ اس وج ے ك - كواسة الولى مدن النبياء ولى كرات بحى اعد أى كامجزه ب، ولى كى طرف رسالت میں نذرانے وروو شریف پیش کریں - اللّٰہم صلل علی سنبینا اللہ اسکی نبت کرو توکرامت ہے مگریدولی جس بی کااستی ہے یہ کرامت اس ا في كيا معزو كما الى بي كيونك أكريدولياس في كى باركاد كادر يوزه كرند جوتا ر فیقان گرای! مجھے ایک عنوان مطاکیا گیاہے "معراج شریف ایک 🖟 🕷 واس کویہ کمال دو بعث نہ کیا جاتا اس انتبارے یہ نبی کی سچائی پر بھی دلالت مجزو، تکریس بجیب تخصیص بول کداد حر لقریبایس پجیس دوزے ایک 🖟 🕅 کرتی ہے ، کد نجی اپنے دعوی میں سچاہے بھر حال پیربات تو حتمنی ہے ، مجھے تسلسل بسفر اور تقریرون کااور ساتھ بی کھے کا مول کاند جھ جی جھے اعلی اور فی یہ کرنا ہے کہ مجزات توسارے انبیاء کرام لیکر تشریف لائے ، کوئی مو تع نہ ل سکا کہ معراج شریف کے بارے میں بچھ مزید مطالعہ کر سکول 👭 🤘 بی جوے ہے خالی نہ تھالیکن آتا ہے کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چو تک۔ یا کم از کم بچے غور و فکر کر سکوں ، اسلے میں اپنی حقیقت کے اخیار ہی ہے 🕷 سارے نبیوں کے چیٹوااور امام ہیں اور تمام کمالات کے جامع ہیں اسلے آپ ا کوبر مم کا مجزہ عطاکیا کیا ، اور ہر مجزے میں آب بے مثال ملے گئے 🛚 فنرت موی علیه السلام نے بوے عظیم معجزے پیش کئے ۔عصاء کوار دہا

ا میں بیں کوئی عام انسان ان کامول کو کر ہی شیس سکتا، عیسی علیہ السلام نے

المحدود يزجس مي مجمى زندگى كانام ونشان اى نه تفاء لكزى كے سو كھے تنے

الحدلة نعده ونصلي على حبيب الكريم. اما ري فاعوذ بالك من الشيطان الرجيم بسرالك الرحسن الرحيس

سُيُخانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْ لأقصني الَّذِي بَارَكُنَا حَرْلَة لِنُرِيهُ مِنْ أَيْتِنَا إِنَّهُ عُوْ السِّيئِمُ الْبَصِيرَ . (١) مَنْ قِي اللَّهُ الْغَطِيمُ الْفَطِيمُ وَصَدْقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، رَعَلَى إِي

وَأَصَحَابِهِ. أَفُضَلُ الصُّلُوةِ وَأَكْثَلُ التَّسَلِيمِ -

ایک بار نمایت احرام وعقیدت اور عشق ومحبت کے ساتھ ری وَمَوْلانًا مُحَمَّدِ وَبَارِكَ وَمِلْمِ ....

تقرير كريول كايه

رنيةان كراى! الله تارك تعالى في بعضا نبياء كرام اس فاكدان محق الله پر مبعوث فرمائے سب کو قتم قتم کے بے مثال مجزے عطا کے۔ مجزوایک اللہ اللہ اللہ السلام نے مردول کوزندہ کیا ہیے چھوٹے جھوٹے مجزے ایسا فعل ہو تاہے یا ایک ایسا حال کہ جس کے مقامعے پر غیر تی قادر نسی و تاہے معنی ایک مافوق الفطرة اور عام انسانوں کی فطرت و قوت سے اور اور اور ندہ کیا ، میرے آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرووں کو شیس

و استان کے مریدان او کول نے اس جوے کا اٹکار کرویااور اس کو خواب یہ مدود کرے رکھ دیاور سے کر دیاکہ معراج ، نجی یاک کے ایک خواب کا ام ب مران رسول باك كى سر كانام نيس، تكر تسبير مين نيس آنا ك میں ایسا کما کم از کم قرآن مجید کی علوت توکر لی جاتی کے قرآن میں اللہ تنالى فى "بعيدو" فرمايالفظ "عيد" ع تعيير كيا"برون عبدو" سيس كما ور"عبد" جم اوروم کے مجموعے کو کہتے ہیں اور "امر کی" تھی سال فرمایا ي"امري" جساني سر واكرتي بي فرق الك يه كد اسرى و بي سير و قي ے جورات کے وقعہ ور ون کی سر کوامری سے تعبیر نسی کرتے ، مگریہ امرى ببك كد جسمانى سرند دواس وت كاس كاتحقق شدوگا، اى بادیر ایک سوال لوگوں نے کھڑ اکیا کہ جسمانی سیر ممکن شیس کیوں کہ 🛭 حقد من فلاسفہ جو او بان کے فلاسفہ کملاتے ہیں وہ سے کہتے ہیں کہ زمین کی سطح 🛚 ہے اٹھتے اٹھتے نشاء میں ایک ایس سطح آتی ہے جہاں پر کرؤ زمریریہ ہے - سبعسان السذى اسىرى بعبد ه ليسلاً (٢) يهل ليان الله الداتهن كى سطح ساحل ايك اليي موفى سطح برج يحرك نار كتيت بين-اس مدت قلیل کی طرف اشارہ کیاہے فلسفیوں نے رو کیا تھا کہ وقت مقدام 🖟 🏋 کر وزمر بریہ تک کوئی شی پیو مجتی ہے تو مجمد ہوجاتی ہے جس طرح برف حركت كو كيت بين، أكر بي كما تن مقيم حركت تني تواس حركت كما يك 🚻 🕷 من كونى چزجم جائ اورائس كر يم ان جائد و تورسول ياك عظيمة أكر كرة مقدار توبونی جاہے ویکر آپ کو معلوم بوناجائے کہ ہر حرکت کا 🛮 🖟 زمریسے گذرے ہوتے تو مجمد ہوجاتے اسر نامکن ہوجاتی، اور اگر مقدار کوونت شیں کماجاتا۔ میرے آتا سرور کا نتات صلی اللہ تعالی علیہ وسل 🔛 🕲 کرؤبارے گذرے ہوتے تواک جلادی ۔ یہ توقد مائے فلاسغہ نے کما نے تھوڑے ہے وقت میں کمان ہے کہاں گئے آئے ساری کا نکات کاآپ نے 🛛 🖟 ملیوں نے لیجی سائنس دانوں نے توآسانوں بی کا انکار کردیا ، کا بھے ہی آپ دور وفرمایا پھر واپس تشریف لاے اور سب کھے انتائی کم وقت میں اوا ، اوا ، کا کھول سے دیمیں حمراسے سے لوگ واہمہ کتے ہیں۔ کہ سے ایک وقت قلیل میں انہواکام مجزوے ،ای ماء پر کتنے اوگ جو عقل ہے پیدل 🚺 مرن کاوہم ہے در حقیقت آسیان کاوجود نہیں لیکن ان فضافال میں ایک ایسی المحاجدهمانة بن كداس سطح ا حابيد نيس تو محروبال يرجولال

وزندگی وطاقر دوی الورنبی کاعشق جی عطاکیالور اسکاسود و کواز آتی عطاکمارور توميرے آتا سلي الله تعالٰ وسلم مجزے ميں بے مثال ہيں۔ بر مجزواك ے مر خداکی متم مراج ایک بی معجز و شیل ہائے کی معجز دل کا جامعے . الكاليام جزوب جوند معلوم كتنع مجزات كواب اندر سميلي أوع سير ورا آب موجیس ای جم مبارک بورجاتے ہیں اورآتے ہیں ترکمارکر این موزی بر بھی ہونے دو گفتہ کھتے ہیں اگرچہ تیز رفار گاڑی سے مائم مر جارے آج کے کا خات نے زیمن سے آمان اور آمان دنیا سے سارے آمانوں ئو بچر سدر ; المتنی عرش و کری اور نه معلوم کمان کمال جو کمال کی تعبیر <sub>س</sub>ے تھی اوراء ہے سب کی اتی کم مدت میں سر کی اوروالی آھے کہ ۔

> زنجر کی بی ری اس مح می را کرم اك دى شى ر ارش ك آن الد على

Il fortant (r)

يے رومال ميں سے ايك وحاكد تحييجااور موم برياں جل ے بول گزار دیا فرمایاد کیجور دیجموایک بار دھاگا - معمولی وحاکد ب اوراس موم بنتی کی اواس کو ے اقاعظ او و وی کد اگراپ کاوست میارک کی دوبال تواہے تنور کی آگ نہ جلایائے بھلاان کے جسم کو کر و نار کیے مل سال اے امواد علی سنوا عقل قاعدوانی جگه برکدال جات سے مرب 🕷 💥 نزی کے ساتھ اپنادھا کہ موم بتی کی لوے گذار دیا تواگ کو صلت ہی نہ معراج شریف کے موقع پر یہ دو اجلاس کراتے تھے ایک بار مولانا شل اللہ کارندرے بہت زیادہ تھی جس کالیک اپ عد نگاہ یہ براکرتی تھی جے اس صاحب کانام سناکہ وہ بہت عمدہ نفیس تقریر کرتے ہیں۔ اشیں دعوت 🎹 پرسوار ہو کرمگئے تھے تو کر ۂ نار اور کر ہُ زمبر برید کورسول اللہ کے جمع مر وے کر بلایا جو نیور اوراعظم گذھ میں زیادہ فاصلہ نہ تھا اس زمانے میں آ کی تم کے انروالنے کاموقع ہی کب ملا؟ اس لئے محترم حضرات میرے جونیور اعظم گذرہ ضلع بی میں شار کیاجاتا تھا تو اب یہ پہونے حضرت اللہ اتاکایہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ان مقامات سے گذرے کہ جن مقامات سے وستد بسد از اول تأخر كور عبوكر ميلاد مبارك سنة اور ذكريس منهك العلى العباس كاجم دين وريزه موجائ كالحر ميرا قاصيح وسالم مح رتے۔ای در میان مولانا شبل نے معراج شریف بر بولتے ہوئے کرؤیر اس کاادر آئے بھی اور یہ آنالور جانا میرے آتا کے معالمے میں کو محر جسمانی

ان کو پہنایا جاتاہے ، وہاں پر آنسیجن شیں ہوتی تو پہنے لیا ہوتا، آتجین کی کی ہونے کی وجہ سے باتھ مثل جو جاتا کیے ۔ جسمانی مانی جائے؟ اس طرح کے سوالات او کول نے سے اوا تا ہے کہ 🖟 🖟 ای قاعدہ مسلم ہے کہ ہر چیز کو تا تحر کے لئے وقت جائے جب میں \_ رامیوری علیہ الرحمہ ہر سال دو میلاد شریف کراتے تھے ایک بار زویں 🖟 کیا گیاکہ میرے دومال کے اس دھامے کو جلائے رسول پاک کما نظرے نؤ شریف کے جو تع پر رہے الاول میں اور ایک ستائیسویں رجب شریف میں 👭 مواد او کر مجھ تنظ معراج کے لئے آپ اس براق پر مجھ تنے جس کی رفار مولانا بدایت اللہ فانساحب رامیوری علیہ الرحمہ بمیشہ اتنے کے نیچ کنارے 🐂 گذرنا عام انسانوں کے بس سے باہر ہے اگر گزرنا جاہے گا تو جل کر تھ

(m)

حیثیت ہے کل اعتراض ہو سکاہ؟ اللہ نے بہت پہلے ہے اس کی سنت قائم کردی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں ہے آئے اور حضرت میسی بسال ہے گئے کو رف افریت کی بسال ہے گئے کو فی افرید ان کے اوپر ہوائے اوپر ہوا۔ تو میرے سر کارپر اس کا کیا اثر ہوگا ہجان اللہ! کیسی فظیم شان ہے سر در کا نئات کی میرے آق نے بتایا کہ دوآئے تھے اور یہ گئے تھے میں جاتا بھی ہوں اورآتا ہی ہوں۔

تومیرے آتا کی سیریس کی معجزے ہیں ایک معجزہ توان کامر طول ے گذر نا تخاجواہے اندر بھی کٹی اعجازر کھے ہوئے ہیں۔ اور دوسر امعجز در لہ اتن تیز ر فآری کہ جس تیز ر فآری میں یمونیجنے کے بعد از قائم نہیں رہ سکنائمی مخض کواگر تاڑ کے درخت پرسے بنیج بھیناجائے تو زمین برآنے سے میلے ہی اس کادم اکٹر جائے گا تگر میرے آتا سیدعالم ملی الله عليه وسلم جس تيزر فآرى سے محت بين اور جس تيزر فآرى سے آئے ہن اس تیزر فآری کو کوئی جسم برواشت میں کرسکا اور میرے آقانے اس کو تبول فرمایا اورآپ کے اور کوئی اثر بھی ایسا مرتب نہ ہوا کہ جس سے کے کو مريض قرار ديا جاسك باعد ميرا قاسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم بعي مجے تھے اس سے بہتر بلعد بہتر سے بہتر حالت بن آئے بھرا قائے دوجمال صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس حیثیت سے بھی دیکھنے کہ حضرت سیدنا موی عليه السلام في وعاء كى " زب أربني أنفك إليك " (٥) ال مير یروردگار بھے اپنادیدار کرادے میں تیرادیدار کرناچاہتا ہوں بیالک نی کی وعاہے اور نبی کی وعار و شیس کی جاتی، مگر مکان سے ماور اء جب پیو تھیں ت توديدار وواوروبال كايمونجاالله فالبحوب كم ساتحد خاص ركها الل 466,44(1)

زن فرانی (ا) اگر طور میری تجلیات کوبر داشت کر کے این جگ بر قائم ب میرادیداد کریادے ، تو قرآن فرماناے مُلَّفُ تُجَلِّی دَبُّهُ للْمَثَلُ جَعَلَ اللَّهُ خُدُّ مُؤسَى حَتِيقًا ۗ (٢) جب الله نے طور پر جَلَّ ز مائی توطور چکناچور ہو حمیاادر موخی علیہ السلام ای ایک بل کی تجل کی زیارت ے اسے عش من آئے کہ قرآن فرماتا ہے خو موسنی صعفا کہ مریٰ ہوش رفتہ ہو گئے آپ پر یووی کی کیفیت طاری ہو گی اب آپ ذرا سے وتجيئة كدايك طرف موخي عليه السلام كي دعاب حضرت موخي عليه السلا الله ك او والعزم رسولول ميس على جوياج اولوالعزم رسول محف جات بيس ان میں ایک موٹی علیہ السلام ہی ہیں ہوی ہی بلند شان ہے آپ کی رسول ر بم ﷺ ان کاذکر ایک موقع پر اس اندازے فرماتے ہیں کہ مولی علیہ السلام کی شان کیا یو جھتے ہو؟ جب میدان محشر میں قبروں سے لوگ اتھیں مے، صور پھونکنے کے بعد جب لوگول کو ہوش آئے گا تواس وقت سب ہے يلے بن بوش من موں محاور من و يھول كاكه مونى عليه السلام عرش الى كا بایہ بکڑے ہوئے بیٹھے ہیں تو میں نہ سمجھ یوں گاکہ موی جھے سے پہلے ہوش میں ائے یان کویمو شی نہ ہوئی طور کی دمو شی آج کے بدلے میں رکھدی حق (٣) غرت موئی علیہ السلام کی شان اتن او کی ہے مر آیے .....میرے آقام ورکا کنات کی شان سب سے الگ ہے کوئی (٣) قارى ئرىنىسى الى ٢٢٨

لین نظر جما کے رکھتے تھے ، ان کی المیہ محرّمہ نے خواہش کی کہ میں و المان من و مجناحات و المحسل الماني م انہوں نے ارشاد فرمایاتم جھے ہے ایکھیں نہ ملایاد کی آنکھ سے محروم بدود کی است....اس لئے کہ میری اسموں سرب کاجو جلوہ ہے اں کی چک کویر واشت کرنا ہرا لیک کاکام شیں۔ انبول نے کماک رب کے ن جلود ل كا كيف يس محى ليرة جامق و ول رب ك ان جلود ل سے جھے بھى م صد منایا ہے اس لئے میں ایک آگھ سے دیکھوں گی۔ ایک آگھ سے ، كماادراك أكم جائر كمان كى نظر جيم بى دينرت موى عليد السلام كى گاه پر بردی فوران کی اس آنکھ پر نامینائی طاری ہو گئی مگر اسی میں انسیں وہ کیف ) الداس كے لئے بيتانى اور يون كئ بحرآب نے دوسرى آتھ كھول دى اورب مونی ورنی آکھ پاڑل ساکھ بھی جلی می لیکن فضل ابی سے پہلی آنکھ تھیک بو گن اے کول دیا اور پھوٹی ہوئی آنکھ دبالی بار باری کیفیت رہی حضرت ﴾ مغوراا کے آگھ کو کتیں اور وہ پھوٹ جاتی اور پھوٹی آئھ فورا درست جو جاتی ا چدباراییای موانیمردونول آنگھول میں وہ توت آگئی کہ سجان اللہ!دورونزدیک ب برار دیمنے قلیس ملے سے بہت زیادہ قوت آئی میں متانا جا بتا ہول ک هنرت موی نے جمل کی جمل ریسی توان کی آنکھول میں وہ توت آگئی کہ 🕻 اند جري رات مي ميلول دور چلتي دو كي چيو ننيال بھي ان كو نظر آتمكيں تو 🛭 مرے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کاڈائر یکٹ دیدار کرناکتنی بلند شان رکھتا ہوگا؟ ال لئے میرے آ قاکاد نیا می او گول نے مشاہدہ کیا کہ قبر کے اندر و کھے رہے ﴾ تاك عذاب مورباب كه ثواب ال رباب ميرك آقا صلى الله عليه وسل اند جری را تول کی خروے رہے ہیں او بریرہ تسارا قیدی کمال چلاگیا

محض آیت توآیت ایک ضعیف حدیث بھی ایسی سندسکنا کہ اللہ تعالی سے معلقہ معلقہ تعالی سے اللہ معلقہ تعالی سے اللہ می ایسی سندسکنا کی اللہ تعالی سے اللہ میں تیرادیدار کرناچا ہتا ہوں تو شخصالها و بیرے آقاحاضر ہو گئے ایسانہ ہوا بھر اس اللہ کے بلاوے پر ہو کی اورایی اس بارگا درب العزت میں میرے آقاکی حاضری اللہ کے بلاوے پر ہو کی اورایی اللہ کے بلاوے پر ہو کی اورایی اللہ ایسا قرب کی کوحاصل نہ ہوا تو اب آپ قرب خاص حاصل ہوا کہ جان اللہ ایسا قرب کی کوحاصل نہ ہوا تو اب آپ کے دعا ہے اورایک جگہ خود بلایا جارہ ہے۔

اس لئے کسی شاعر نے کہا :

طور اور معراج کے تھے سے ہوتا ہے عیاں اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے اور اس منظر کی عکاس کرتے ہوئے المام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاصل مریلوی ایکاراٹھے:

جارک اللہ شان ایری بھی کو زیبا ہے بے نیازی

کمیں تو وہ جوش ان ترانی کمیں نقاضے وصال کے بھے

تو میرے آتا سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتا عظیم مقام ہے کہ کوئی

اس مقام تک پہونچ بی نہیں سکتا اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے مو کا
علیہ الساام کو پل بھر ہے کم کی زیرت بجلی میں کتنی تا ٹیر عطاکی کہ مو کی علیہ
السلام کی نگابوں ہے کوئی نگاہ نسیں ملا سکتا تھا اگر ملاتا تو آنکھیں ختم ہو جاتی

تعیں۔ روشنی معدوم ہو جاتی تھی جس طرح طور پر ججلی پڑی تو طور کا مقالیہ

تو میں موسی علیہ السلام پر ججل کی ججل آئی تواب ان کی نگاہ پر جس کی نگاہ پر جمنی

اس کی آنکھیں نیر وہ اس کے موسی علیہ السلام ہمیشہ یا تواہے چرے پر تجاب

موی علدالسلام ہے میرے آتا۔ ے كما "مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِخِ" (١) إول مرحما بيش كيا غوشآندید پیش کیا وہاں سے ساتویں آئن پر ممیاجہاں سیدیابر اہیم حکیل اللہ مل السلام ، ملا قات موتى مجروبال ، "سدرة المنتى" "بيت المعور اور الله في جمال جابا مميا بحر بهيدير بياس وقت كي نماز فرض موتى نماز كا تحذ مَوْدِ (١) بحال وقت كى نمازول كاحكم بواانول نے كما جائے اور كم كرائے میں نے بجربہ کرلیا ہے اپنی توم بنی اسرائیل پر کہ وہ چندوت کی نمازیں میں بڑھ یارہ سے تھے تو بھاس وقت کی نماز آپ کی ناتواں است کیے اوا ربائے گی ؟ کیے اس علم پر عمل بیرا ہو سے کی ؟ سوچے ذرا ا باس وقت کی نماز کا حال کیا ہوتا؟ ایک آدی مجد میں گھتا نماز پڑھتا، سلام کچیر تا پھر اقامت شروع بوتى بحر نمازيز هتاه سلام بيمير تا بحرووس ى اقامت شروع بونی مجر نماز پر متاسلام بھیر تا مجر تیسری ا قامت شروع ہوتی ہوں ہی ہے ملله قائم ربتاء ايك مرتبه مجدين جلاجاتا تؤجر جناب والااس كاجنازه ع على كراتا، يد كيفيت موتى محر سجان الله موى عليه السلام في بي إك (۱) ييزى بلو تول ص ۲۹ ۵ (٢)اينا

اور قیامت کے ون کے حالات جنت میں کون کس شان سے جا جتم میں اس طرح مط گااس کے حالات سب میرے آ قابتا جارب میں اور یہ ساری چزیں میرے آتا کے مشاہدے میں میں اس لئے میرے آتا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے و نیا اور جو بچے و نیا میں پیدا کیا سب میری نگاہوں کے سامنے کرویا تو میں سب کو دیکھتا ہوں اِنَّ اللَّهُ رَفَعَ لاِ الدُّنْيَّا فَأَنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهًا رَالَى مَاهُرَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلَى يَرْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ ألَى كُفَي هٰذِهِ \* (1) جب مك دنيار ب كى تب مك ك سارے حالات میری نگاہوں کے سامنے ہیں اور سب کو میں ایسے دیکھ رہاہوں جیسے ہاتھ ل این اس بتهیلی کود کیربادول اب اس کامعنی کیابوا؟ معنی به بواکه الله تعالى في إسارت كاجلوه ميرى تكابول يراتارويا اوراس جلوك كى شان سے کہ اب موجودات کو بھی دیکے رہاہوں، معدومات کو بھی دیکے رہاہوں، مشابدات كوجمي ديكي ربادول ، مغيبات كوجمي ديكير ربابول ماضيات كوجمي ديكي ربابوں، متقبلات کو بھی دیکھ رہابوں سب کامشاہرہ بچھے بور ہاہے اس کئے ميرے آتا سيد عالم صلى الله عليه وسلم كى معراج ايك دو شيس بلحه متعدد معجزات کی جامع ہے بھرآپ آئیں! حضرت موسی علیہ السلام کی دعا کاذکر جور ہاتھا کی نبی نے دعا کی وہ مجی اولوالعزم رسولوں میں سے میں انہوں نے

الخرش ما في كرائ أو أن وقت الله في قرما الله الما تعالمقال قوپار ای عر میرے نزویک پیای بی میں میں نے بیاس کما ي اب صرف إي وقت كي نماز ير حي جائ كي موني فركتے إلى يا بھى زياده ب بحر جائے كم كرائے ميرے آتانے فرمايا سألت ماتے اوے شر مانا اول چونک یا چی کے کرے کم بوئیں اس کم کرنے ک ناوت طیبہ سے یہ پت چاہے کہ اب جاول تو کویا مفر لے کر کول اس لئے میرے آتائے فرمایا "سَالُتْ رَبِّیٰ خَنِّی اِسْتَخْتِیْتُ "(٢) بہت ماگ چکا اسيخ دب كے حضور جانے سے شرم محسوس كر تا ول رب كے حنور حانے میں حیا کرتا ہول۔ تیمی بلحہ حیاس بات میں ہے کہ کم کرانے كے لئے خدا كے ياس جول مركار توحيا محسوس كردے بي اور حضرت مولى المار مجارب بين ان كواس حيا كاخيال كول ند ووا؟ اس الي كد مولى عليه السلام كوهربار نيا ديدار بور باقعااد حرتوبية ون وشوق قعاكه هربار نياديدار رے آئیں ہربار نی تجلیال لے کرآئی ہربار الگ الگ جلووں کے ساتھ أين ادريس ابن كامشابده كريارة ول ادر تازه به تازه لطف ليتار بول ادحريق به جنبه تمااس کے باربار بھے رہے ہیں اور میرے آقا سرور کا تنات یہ بھی دیکھ ب بیں کہ امت کے لئے کمیں کوئی تنگین معالمہ ند ہوجائے امت بالکل (١) مَكُوبَابِ العراج ص ٥ ٣ ٥ وسلم بلداول مي ١٥ وعارى بلداول ص ٥٠

ل امت پر کتنا ہوا کرم کیا اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ مو کی علیہ السلام نگاه دہاں تک پیونجی مگر رسول پاک کیاسوچ کر پچاس وقت کی نماز۔ تشریف لائے اور خود انسی کم کرانے کی فکرنہ ہوئی؟ سر یو جہ نہ معلوم : داہاس کی وجہ یکی ہو سکتی ہے کہ سر کار نے جب خدا کا و توویں جلو والی کادیدار کرے دیکے لیا تھاکہ موخی علیہ السلام مسآر ذویر كرك بين سركار كو معلوم تماك مونى اس آرزويس بين كدوه جلوة اللي آ تھوں میں سمو کر لائی تواس کا مشاہدہ کیاجائے طور پر نسیس مشاہدہ وولا ر کم سے کم محر مصطفے کی نگاہوں کامشاہوہ تو جوجائے طور پر برواشت نہ ار کانگر جنوں نے برواشت کر لیا ہے ان کی نگاہوں میں تجلیات البیہ کو تیزہ منازونوع وع ويكهاجائ تومير التابيديل الاستعجام على عقد مولى ای انتظار میں ہیں اس کئے میرے آ قاتنے ہوئے جب حضرت او اہیم علیہ السلام سے رائے میں ملے تو حضرت اراہیم علیہ السلام نے نہ ہو چھاکہ کب ا بن امت كے لئے كيالائے؟ حمر مونى عليه السلام يو چور ب ين آخر كول؟ صرف اس لئے کہ ای بہانے بار بار تجلیات کے مشاہرے کاموقع مل جائے حفرت موئی کی گزارش بر میرے آتا بارگاه رب العزت میں واپس آئے اور نمازول من مجمع تخفيف كروية كى كزارش كى " فَوَضَعَ شَطَوَهُ [ ) تو الله نے کچے نمازیں کم کرویں، پھر میرے آتائے آکر کما پھر انہوں نے ہو جما التی کم : و گئ؟ بعض روایتول میں وس وس کر کے بعض روایتول میں یا کی ایکا رے کم دو کی زادہ سی کی ہے کہ یا کی ای کا کے کم ہو تیں اس طرح میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ تو ضرور آئے حضرت موخی علیہ السلام (١) مشرة إسالمران مر ٥٢٩ وسلم بلدول م ١١٠ وطاري بلدول م ٥٠٠ ر بنا یون القینات و (۱) کیا ہم اوگ آیامت کے دن اپنرب کا دیدار کریں کے سر کارنے فرمایا کیوں تعمل ہوا تھا ؟ کہ یہ سوری جو دو پسریں چک رہا ہو اور کوئی بادل کا پر دہ ند ہونہ فرا ہو تو کیا اس کے دیکھنے میں حمیس کوئی شبہ کہ یہ سوری جو دو پسریں حمیس کوئی شبہ کہ یہ سوری ہوا دائی مائیں تو رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جو دہ ویں کا جائے اگر جم گائے اور اس پر نہ فرار ہونہ بادل مید کھور کر دیکھتے ہو تو کیا ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہے جسے بال عمید کھور کر دیکھتے ہو ہمی خرد بنان لگا کر دیکھتے ہو کیا تہمیں چود ہویں کا جائے دیکھنے جس جب کہ کوئی جائے ہوئی کوئی صلی اللہ علیہ و تو کوئی تکلیف ہوئی ہے جا ہے کہا نمیں تو فرمایار سول پاک صلی اللہ علیہ و تا کوئی تکلیف ہوئی ہے ہوا ہے کہا نمیں تو فرمایار سول پاک صلی اللہ علیہ و تا کوئی تکلیف ہوئی ہے جا ہے کہا نمیں تو فرمایار سول پاک صلی اللہ علیہ و تا کہ فرنا تکس صاف صاف صاف

پر میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ جنت میں جنتوں کو

تام نعیس عطاکر دی جائیں گی بجر اللہ دریافت فرائے گااے جنتو! اے

برے مدد! کیا تساری کوئی خواہش بات ہے ؟ سب جنتی پکار کر کمیں ہے

برب ہاری خواہشوں سے بھی بہت ذیادہ مل پرکااب ہمیں کی چیز کی خواہش

زری پجر ہو چھا جائے گا بجر یہی جواب ہوگا بجر اللہ تعالی پر دوں کو افعادے گا

قابات کو بنائے گا اوگ رب کا دیداد کریں گے تو جنت کی ساری تعیش ہول

ہائیں گے بچھ نظر نہ آئے گا بچر رب کے دیداد میں اس طرح کو

ہوائی گے کہ بچر جب تجاب پڑے گا تو سب کے سب آر ذو کریں گے

ہوائی گے کہ بچر جب تجاب پڑے گا تو سب کے سب آر ذو کریں گے

ہوائی کے یہ جس بچھ نہ ہوتا صرف رب کا دیدار ہوتا یہ جنت پچھ نئیں اس

ایوار کے سامنے (۲) کی تو قرآن میں اللہ تعالی نے قرایا آللہ فین آخستنگو المشکو گا تو سب کے بیاد وروہ نیاں کی جنت اللہ جنت کہا ہور جن او گوں نے نیکیاں کی جی این کے لئے جنت اللہ سے ہمی بہت ذیادہ ویوں چیز ہے اور وہ ذیادہ بوتی ویوں جیز رویہ اللہ ہوراں سے ہمی بہت ذیادہ ویوں کی چیز ہے اور وہ ذیادہ بوتی دور وہ نیادہ بھی بہت ذیادہ ویوں کی جیز ہے اور وہ ذیادہ بوتی دور اللہ ہمی ہوں۔

آزاد نه ہو جائے اللہ نے اپنی ایک خاص عبادت کا موقع دیا ہے اور وہ موقع يدير جاكر منوال دول توبيدامت كے لئے بدى كم تعيمى كى بات ہوكى اس لئ ياج وت كى نماز تور بنى بى چائ تاكدات عبادت كاللف افعات است ورجات کوبلد کرایجے دنیاش رہ کرآفرت کا نظام کر سے۔ دقية ك مراي! عزيزان لمت اسلامي! ميري آقاميد عالم صلى الله عليه وسلم صرف يد مسي كدآب كے لئے نماذى لے كرائے نماز تول لرآئے تی یادگار معراج بھی لے کرآئے کیونک بے نمازیادگار معراج ہے اس لِحَ مِيرِياً قَافَرِمَاتِ بِينَ كُهُ ۖ ٱلصَّلُّوةُ مِعْدَاجُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ یادگار معراج بالبذااس پوگار کوجو سنائے گاد نیابی میں اس کی "الصلوة معراج العؤمنين" فماذ موشين سح كے معراج ہے میرے ا الله الله عراج جسمانی کی محی اورآب کے لئے روزاندیا کے بار معران کا موقع دیاجار ہے وہ بھی ہر نماز بس کئی تی معراج آپ کو حاصل ہور ہی ہے بعد ہر رکعت میں دو، دو بارات کو معراج کا موقع ال رباہے اس لے کہ حدیث یاک بین آقائے کا تنات کارشادے مسلم شریف اور نسائی شریف کی مديث ب فرمات بين " أفَرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ رُبِّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَهُوَ مناجدٌ فَأَكْثِرُ وَالدُّعَاءُ (١) عدوالله سب فياده قريباس وقت او تام جب دو تجدے میں ہو تام لبذاد عالی کثرت کرو توسب زیاد و قرب بی کو تو معراج کتے ہیں ..... وں مے کہ رب کے دیدار می کون ی عظمت ہے کہ جس کے لئے موی عليه السلام كى بير ترف اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى بيه شاك كه الله نے بدید ان کویہ موقع عطافر مایا تحرید کیا چڑے ؟ توسنے صحابہ کرام نے 🕅 ر سول کریم سیدعالم صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا بار سول اللہ تفل مُدی 🕍

يرى تعالى باس لئے محرم بيت بوائے بيد ديدار كامعالم ميرے آتا\_ز

خدا کادیدار کیاجوا تایوا مجزوے کہ یہ مجزہ کلو آت میں سے کی فلق کون

ال سكار كسى كو نصيب ند جوا كلام قرمان كو تو موى عليه السلام في كلام قرمالا مُرويدارند بموا مُناكَانَ لِبَشْرِ أَنْ يُكَلِّنهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِنْ وُوَا، حِجَابٍ

(۱) بردے کے چیچے ای سے کام جواجے قباب کتے بیں اور قرآن میں اللہ

ية قرمايا وكُلَّمَ اللَّهُ مُؤسَى تَكُلِيمًا ﴿ (٢) اللَّهِ فَ حَسْرَت موى كويمكال كا

شرف جشامير \_ آقاسيددوجهال صلى الله تعالى عليه وسلم سي بهى كام فرما

اور شفاحا كفاحا بالكل ديداركر ك كلام قراليد بيالك بات مي كداس بار

میں محابہ میں کچھ اختلاف مو حمیا کہ رب کادیدار کیا کہ منین کیا؟ مر

ويدار كيااور ووفرمايا كرت سف كدآيت من جوفرمايا كيا وتناجعانا الزونا

الَّتِينُ أَرَيْنَاكَ إِلاَّ غِنْنَةً لَّلْنَاسَ (٣) اور بم خند كياوه وكحاواجو حميس وكما

ے كه "هِي رُؤينا عَنِين أَرِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنٌ لَيْلَةً أُسُرِي بِــــ إِلَى نَيْتِ

النفدس (٣) فرماتے ای دورویت جس سے اللہ فائے محبوب کودیدار

كرايابه رؤيت خواب والى رؤيت شيس ب بلحد "هي رُؤيّا عَيْن " بي آتمه كل

رؤيت بيال براكه ي وكحنام ادب كيا سجع ؟ جوركيت ني ياك كوعظا

يحن الله كاديدار بهال خسنني لوجت ب كِلْدِين أحسنُه الحد ادر وزیادہ کیاہے ؟اسے کیامرادے؟ توسنواسے

وسطی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا ''ہنسل زائنٹ كياكب في اين دب كاديداركيا؟ تومر كارف قرايال 🕻 ﴿ يُورُانِي أَرَاهُ مُن مِن فِي عِلمَانُورِ الْي ہے۔

تومیں بی عرض کر چیا ہتا ہوں کہ میں قول حق ہے اور ای پر ائٹ إلىست ين سدة المم احمد عن حلب مع يها مياكد كيارسول باك في الدالامرار" من الإرب كاديداركيافا؟ وآب لك لكاكر من ع مح تع و یکھا، دیکھا مجر سیدھے تافہ کئے بال دیکھا، سرکی آگی ہے دیکھا، دیکھا، 🖠 ریکھا، سرکی آنکھ سے دیکھا، دیکھا، دیکھا، دیکھا، بارباری کتے رہے ان ک یں سحابہ میں چو احساب او یا سے رب رہ اللہ تعالی عنمااس قول پر ہیں کہ رب کا اللہ اللہ جب تک ٹوٹی نیم تب تک کتے می رہ اس معلوم ہوا کہ صحیح حضرت سیدنا عبداللہ این عباس منی اللہ تعالی عنمااس قول پر ہیں کہ رب کا اللہ 🥻 زین اور دائ ترین قول یک ہے کہ میرے آقاسید عالم نے اپنے رب کادید ار كالور حضرت موخى عليه السلام كاباربار مركاركا كنات كى زيادت كرنا اور لقاء 

رفيقان ملت! ابآسية آقائك كائنات صلى الله عليه وسلم في اس اللة الامرار من الله تعالى سے كام فرماياس سلسط من كوئى تمين جانا تقاك 🖁 کادہاں تفتگو ہوئی اور کیا کیا وہال پر عطا ہوانہ کوئی اس کووزن کر سکتا ہے نہ 🛭 ول سکاے۔ بس اللہ نے جو بیان کرویایاس کے رسول نے جو بیان کرویا رویت ہے یہاں پر ان کے دیاں اور اللہ کا ایک میں سر کار کوسر کی آنکھوں ہے ۔ کی گئی ورآ ککے والی رویت ہے خواب والی رویت شیس سر کار کوسر کی آنکھوں ہے ۔ اس ان اس میں کر سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے آتا فيان فرمايا كه جب اسراء كي رات بارگاه رب العزت مي ميري حاضري الأون فرن سلم بلدنول من • ٥ ت اليضاً

ديداركرا يحشرف كياحميا لياء لإسرار بساى فتم كاديدار بواتفا توحفرت res,11.2(1) (٢) ٥٥ري جلد اول ص ٥٥٠

12/1001(1)

Scanned with CamScanner

الم فَاعِنْيُ عَلَى نَفْسِكَ بِكُفْرَةِ السُّجُودِ مِهِ شَفَاعت ب كم سيس ؟ اس لےرسول پاک نے جب فرمایا میری امت میں ستر بزار ایے لوگ ہیں جو صاب و كتاب ما مي ك و جُود عَهُمُ كَالْفَتْر لَيْلَةُ الْبَدْر (١) جن باجره جود ہوس رات کے جائد کی طرح میدین حشر میں جھرگا تا ہو گا اور جنت میں سے سے سے کمال واخل جول کے تلکی ذخل اُولکہ ختمی یدخل الفرغف (٢) سب ايك ساتھ جائيں محووستر بزار ايك صف ميں كھڑے ہو کرایک ساتھ جنے میں قدم رکھیں گے بیہ شان ہوگی ان کی حضرت عکاشہ ان محص اسدى كمر ب موسي اور عرض كرت بين يارسول الله أن ع الله أن المنظلين بنائدة (٣) ميرے في وعاكرد يجي كدان سر بزار ميں ميں مجى ا بوبان تواب بدورسول كى بارگاه ش درخواست كرنالوريد كمنا كديس بعى الن اللایں ہے ہوجان کیااس بات کی دلیل شیں ہے کہ میرے آتا سفارش کریں 2 ؟ اور مرے آتا صرف شفاعت ہی تیں کردے ہیں بلعد فرماتے ہیں 🛭 ورى ومسلم ك الفاظ ين أنَّتَ مِنْهُمُ (٣) جاء تم بحى المسين مين سے مور

کیا ی دوق افزا شفاعت ب تساری واه واه قرض کیتی ہے گئے پر بیز گاری واہ واہ مرا آتاسدعالم المنتفي كومقام شفاعت لماوبال كامقام شفاعت تو یے بے کہ مقام محود پر سارے اولین وآخرین جمع ہو کررسول پاک کی تعریف المام والارب ك حضور الرسمى كى شنوائى ب توسى ذات باورونيا (۱) مم بلدول مي ١١١ (٢) سلم بلدول مي ١١١ (٢) اينا موئی توانلہ تعالی نے بچھے متام شفاعت عطا فرمایا کہ میں اپنی امریہ شگاروں کی شفاعت کروں بجھے یہ مقام عطا ک وسلم کو یہ مقام شفاعت ملا تکریہ نہ سمجما جا۔ و نیای میں آپ نے کتنوں کی شفاعت کی اور شفاعت میں اعلی مقامات عطا کروئے ہیں۔ کیاآپ کو معلوم نہیں کہ جب سِد اربعد اللهي في كما "أستد كلا مُزافَقَتُك فِي الْجَنْدة " (١)

يار سول الله بين جابتا ول كه مجھے آپ اپني اس جنت بين رحمين 🔣 جس ميں آپ قيام فرمائيں کے تواج ان كات نے الكارنہ فرمايا بھے بير فرمايا 🕌 "اوغير ذلك" اور جمي يكوما كوانول في كما " هو ذاك" بمن وي جن ين آب كى رفاقت مل جائے اس سے رو حكر اور كيا ہے؟ توسر كارنے فرايا الله الى كے تواعلى مصرت الم عشق و محبت يكوا محص فَأَعِنْي عَلَى نَفْدِكَ بِكُثْرَةِ السَّجُورِيةِ" (٢) زياده ت زياده مجد اور فما ے اس معالمے میں میری مدد کرویہ میں مطلب ہے کہ تم زادہ فماز یر صوے کہ تم میری جنت میں پیونے جاؤے ورنہ ہر آوی خوب نماز يره كروبال يموي جاتا بعدية فرماري بيل كدمير ف جنت من آف كاجذب ے ہے۔ عمر وہ شان بھی اے اندر پیدا کروبکہ وہاں بیجاوں توحییں شر مند کی نه و مهیں وبال پر شر مند و نه و تایزے۔ الطبح میرے آقائے

◉

ففاعت ہوجان ہے شفاعت بول کرلی جاتی ہے وہ سحائل کے تھے نامیاوالیں آ آئے تو آنکھیں روش و عمان ان مُغنیف کامیان ہے کہ ہم میں ہے ایک آدی

ہی رسول پاک کی خدمت ہے اٹھا نہیں تھا، سب لوگ دیکے رہے ہیں کہ

ان کی دونوں آنکھیں جگرگادی ہیں ان کو سب یحجہ نظر آدہاہے تو میرے آقا کو

مقام شفاعت و نیایش بھی حاصل ہے مگروہ مقام جو مقام شفاعت عظمٰی ہے وہ

بھی قیامت کے دن رسول ہی کے لئے مخصوص ہے قرآن فرما تا ہے ۔

فیسنی تیامت کے دن رسول ہی کے لئے مخصوص ہے قرآن فرما تا ہے ۔

فیسنی آئے دُبُلُن فقائسا مُحَدُّ وُلا اُلْ

اب آیئے میرے آقائے یہ ہی بتایا کہ معراج میں مجھے مقام شفاعت ہے سر فراز کیا گیا، مگر بھن کند ذہن خر دماغ اور ایمان ہے بیدل اوگ یہ کتے ہیں کہ حضور کو دنیا میں کوئی مقام شفاعت حاصل نہیں ہے آ زرت میں ان کو مقام شفاعت دیاجائے گا ، یہاں تو بچھے شیں ان کو دیا گیا ال لئے میں نے تحوری کاحث کردی۔ اب آئے اور حدیثول پر نگاہ ڈالئے میرے آتا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ کہی کہ اللہ تفال نے میر کامت کے لئے ایک اور خصوصیت دی جود نامی کسی قوم کوند معراج میں اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تسماری امت میں سے جو کوئی نیل کا ارادہ کرے گا تو میں نے فرشتوں کو حکم دیدیاہ کہ اس کے ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھ دیں، اور اگر نیکی کرے تودس نیکی تکھیں اور پر الی کارادہ کرے و کچے نہ لکھیں اور پرائی کرے تو ایک لکھیں مگریہ کہ اللہ وہ بھی معانب تو كون لكون الأأن يُتَخِاوَز الله عنه في ملم شريف کے الفاظ میں تو آئیں میرے آ قا کو وہاں پر امت کے معالمے میں معمولی (١) بردد ارد كرع الله مسلم وشرع مسلم فودى جلداول ص ٨٥

ں توسب نے سادیاسارے انبیاء نے کچونہ کچھ عرض کیااور ان انتول کے لے سفار شیں کیں۔ تمر میرے آتانے میال سفارش ہی شیں کی ملحہ مید ی سنارشیں کی جی اوران کی سنار شوں ہے کام ہتاہے بھر انتحاہے تر ندی شریف "اواب الدعوات" میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک ایامی فی آئے عرض کرتے ہیں یار سول اللہ عظیم الکی میں میں ہیں ب میرے لئے وعاکر دیجئے اللہ جھے آگھ دے دے ، سر کارنے فر ماماکہ ص وزیاد و نواب ملے گا حمر و واتی زبان حال سے دولے کہ جب سر کار کا واسمن بر لیاہے تو تواب کی کیا کی ہے میں جاہتا ہول کہ آئے میں روش ہو جا کیں عرض کرتے ہیں میں جابتاہوں کہ دنیا میں ہمی فیض اٹھالوں فرمایا اجھاری تازوو شو کراو، وضو کرے مجد کے کونے میں چاور دور کعت نماز بڑے لو نماز کے بعد میرے وسلے اور میری شفاعت کے ذریعہ وعاما تھواوراس طرح ے كو ٱللَّهُمَّ إِنِّي آسَنَالُكَ وَأَتْوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ إِنَّى تُوَجَّئِتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي خَاجَتِي عُذِهِ لِتَقْضِي لِي ٱللَّهُمُّ فَسَنْفَ فِي \* (١) اس طرح اس نے دعا کی اے اللہ میں تیری پارگاہ میں تیرے می ر حت کے بی محمد صلی الله عليه وسلم كورسيله مناكر لايا ول ميا محمد علي ميل آپ کواللہ کی بارگاہ شن وسیلہ ملاہے تاکہ میری حاجت روائی ہو جائے آتھ میں روش ، و جامیں اے اللہ ان کی سفارش قبول کرلے ۔ اوھر وسلے میں نام لياجارباب دعايس سفارش اورشفاعت كابات كمي جاربي ب اورأد حراس صحافي لى دونول آلى صلى روش جور بى جير في كرواسط سے دعام كنے كا حاصل سے ے کہ جب ان کو وسلہ مالو تو شفاعت خود فؤد کردیتے ہیں اس کے

جائے گی جو کسی کوعطانہ :و لَی محراکیک بات یور تھیں کہ برائی کاراد و کرنے پر برالی نئیس تکسی جاتی ، اس کا معنی ہے کہ اس اراد و :و ، عزم نہ :واگر برائی کا عزم :وگا تواس کویرائی میں شامر کیا جائے گا کیو نکہ گناہ کا عزم گناہ ہے برائی کا عزم برائی ہے۔

عزم یہ ہے کہ آپ نے کی رائی کا راوہ کیالوربالکل پختہ اراوہ کیا کہ ب ا الم كرك روول كاكري الله المول كالنيس يكام كري ك وم اول كا تریقیناید گناه ب افعائے ظاری شریف اس وقت میں صرف ایک حدیث اكفاكر العابتا بول وسول ياك سيدعالم عطيف كافر بان ب عادى شريف يس س مديث موجود ہے حضرت سيدنا ايوبكر ورضى الله تعالى عنه روايت كرتے ورع قرات إلى " سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا الْنَفَى الْنُسْلِمَانَ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَغْتُولُ فِي النَّارِ ۚ (١) كه ووسلمان تواریں لے کر آئیں میں مقالمے کے لئے کھڑے وہ جائیں تو تا تل ہجی جنم مِي يورمتول بهي جتم من ، "قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ النفتول (٢) ميس في عرض كيا يارسول الله قاعل كاجتم من جاناتو سجه من آناب مرب متول كن دجه جنم من جائع؟ ال في تو الل كيا نیم تزمر کار نے قربایا <sup>-</sup> اِنَّه کَانَ خَرِیْصًا عَلَی قَتُل صَاحِبهِ <sup>-</sup> (r) متول اس دجه على جائے كاكه دو بحى اين مدمقالي كو مل كر عطابة قائل كرنے يرمصر تفاعر الفاق ايباكدوه قتل ندكر سكابلد ماراكيا جو مكد قتل ير ويس تحا اس لئے دو ہمی جنم میں جائے گا قبل کا عزم مقم کر چکا تھا (١) در الال من ١

پیزیں نسیں دی تکئیں صرف نماز کا یو جو ہی نسیں دیا گیا ہاہے محنا وال کا یہ جو الدنے كاسعب بحى ميرے آقاكوديا كيا، اور ميرے آقامر وركا كات كے تی ہونے کے صدقے میں یہ خصوصیت کی کہ استبوں نے ایک نیکی کا اراه و کیا توان کوایک نیجی کا ثواب دیا ممیاایک نیجی کابد له دیا ممیااد را آگرا نموا ایک یکی کرلی تو کم ہے کموس یکی کابد لد ف جائے مِن حَم ويتابول كـ مَنْ كُنْبُونِهَا عَسَرَةً إِلَى منبَع مِنْقِ (١) وَاللَّهُ يُضَاعَفُ لِنَنْ بِنَيْنَا، (٢) فرائے میں کہ اللہ علم دیناہے فرشتوں کو لکھووس اوروس ے لے کر سات سومنے تک اور اللہ جس کے لئے جابتا ہے اور بوخاویتاہ اورزياده كرديتك جيسي نيت وليحاركت، معمولي نيت يروس اورزياده ويرح توسو اور زیاد دبوھے توروسواور خوب یوھے تویایج سو، سات سواور بوھے تو بے حساب ہوجائے، تب تو جناب والااللہ ہی جائے کہ کتنا بوھایے بھی امت مے حق میں کتنی بوی بات ہے۔ میرے آقاجب و نیاش تشریف لائے تو ے پہلی معراج کی کہ سر تجدے میں رکھا ہر چہ چیختا ہوا ہاتھ یال ارتا ہواپیدا ہوتا ہے اور میرے آتاجب دنیامی تشریف لائے توسر مجدے میں ر کھا سلے اللہ کے حضور حاضری دی اور است کی یادآوری کی آرب من لی أنتني ادرجب ميدان محشر ميں ميرے آ قاكو تجدے سے سر اٹھانے كا حكم بوگااور به اختیار دیاجائے گاکہ مانتے بوراکیاجائے اقواس وقت میرے آتا کی زبان ير رَّبُ سَلَم أَمَّتَى - رَّبٌ سَلَّم أَمُّتَى - كى صدابو گي اور اس طرح میرے آتا کو مقام شفاعت سے سر فراز کیا جائے گالوروہ عظمت عطا کا ،

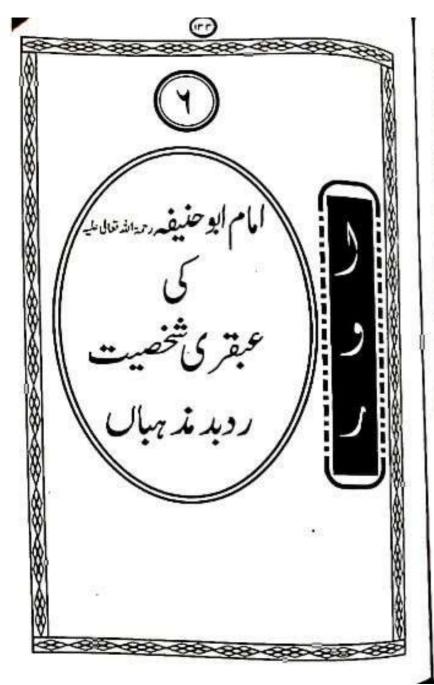

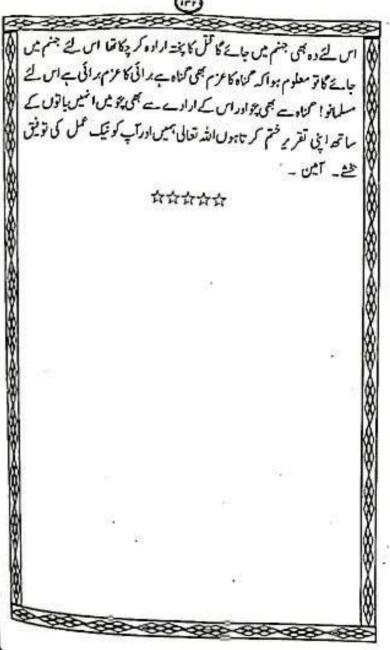

Scanned with CamScanner

میں نے مناسب میں مجماک اور زیادہ مدرے کا اقتصال دو تائی فائیڈ کے ساتھ میں اپنے درس میں مشغول و کیا۔ بھر ذاکٹروا نے ایک بنتے کے بعد 🛭 مجعه زروس ميذيكل مرفيفت تعاكر كمر شاديا\_ محر ميرى ايك عادت م ر بى ہے كە يىل جن جلول كى دعوت قبول كر ليتا بول و نده يوراكرنے كى ہم پور جدوجمد کر تاول، اوراین طرف سے ممی صورت می ایسا موقع نیں آنے دیناچاہتاکہ کوئی کے کہ وعدہ کیاادرآئے شیں اس لئے بمر مال ہماری ہے تو بیجیا چھوٹا لیکن ضعف و ناتوانی ساتھ ساتھ ہے اس کے بوجود كى روز ،و كي قاعدے سے ياب قائد و محى لينتے كا جمع موقع سيس ملاء لمل ليے سفر اور بحر مدوسہ بحر سفر۔اور مدرے میں بھی لیننے کا مو تع شیں لماروزاند كايد معول تن يكاب من آج صرف مولاناك وعوت كى ماير تلعنو ہے واپس آیا کل ۱۲رہ محمیااور آج ایک ہے میاں واپس بیمو نیحااور میں آپ کے سامنے اس وقت حاضر ہول ، و عالیجیئے اللہ تعالی خیر و خوبی ہے ہمارے اور ے در میان سلسله مفتلو قائم رکھے۔آمین۔ اور ای ذکر جمیل کی برکت ے جھے ہمی شفادے اور ہمارے دوسر سے مماروں کو ہمی شفادے۔

الله تعالى في انسانوں كو طلب كمال كے لئے پيدا كيا اس لئے انسانوں كو طلب كمال كے لئے پيدا كيا اس لئے انسانوں كى در دارى بھى زيادہ ڈالى كى كہ آدى خود اپنى خوست كوريزردر كھے اور اس كى حفاظت كابند وہست كرے ، ايك جانور الكانے انسان ميں كى فرق ، و تاہے ، جانور ذراى ايك گھاس كى پتى كے لئے

بسم الله الرحين الرحيم

ٱلْحَدَدُ لِلَّهِ الْاَحْدَدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ حَدَدَ الشَّاكِرِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَأَصَحَابِهِ أَجْتَعِيْنَ وَعَلَيْنَا لَهُمْ وَ بِهِمْ وَ يَيْهِمْ وَمَعْهُمْ إِلَى يَرْمِ الدَّيْنِ. أَمَّا يَعْدُ. فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بعنم اللهِ الرَّحْسَ الرَّحِيْمِ.

َ "ثَلَّوْ لَا ثَقُو لَٰ مِنْ كُلُ فِرْقَةٍ مُثَهُمْ طَائِقَةً لِّيَتَقَقَّمُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُغَفِرُوا قَوْتَهُوَ إِذَا رَجَعُوا الْنِيمَ لَعَلَّهُمْ يَحَذَّرُونَ (١٠)

مَدُونَ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِيمِ وَمَدُقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَدِيمُ وَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَدُونَ اللَّهِ الْمُدَوَانِهُ الْعَلَى الْمُعَلِّمِ وَالْكَتَلُ النَّسَلِيمِ . الله وَأَمَدُهَانِهُ ٱلْمُمْثَلُ المَثْلُوةِ وَأَكْثَلُ النَّسَلِيمِ .

ایک مرتبه نمایت اوب واحرام اور عشق و عقیدت کے ساتھ سید کا نتات، نخررسل، رحمة اللعالمین، شفیح الذیبین صلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاه و سیسی بناه میں نذرانه ورود سلام بیش کرلیں۔ اللّٰهم صلّ علی محمّد و بناوی و سلّم !

رفية ن حراى! وعزيزان لمت اسلاميه!

جسمانی حالات میرے ایسے ہیں کہ بیس کیا ہتاؤں گر پر وگرام پیچا نمیں چھوڑتے اور صحت حاصل کرنے کی صلت نمیں لمتی۔ ایک طویل سنر میں تھااور ای بیس سنر کے ساتھ ساتھ دساری کا حضر ہو گیااور اس سنر میں روزانہ خارجی بھی پڑار بتا تھا۔ اور جلسوں کے پروگرام اور تقریروں کے لئے تھی تیار رہنا پڑتا تھا، جب واپس آئے تو خون وغیرہ چیک کرانے کے بعد یہ پہتہ چاکہ میں ٹائی فائیڈ کا شکار ہوں ، اور اسے دن تک میں باہر تھاکہ

refine 10

ہیں یہ کماجاتاہ اوے بھٹی ان کے لئے یہ سب کیاہے بوے لوک ہیں، : ہیں۔اورا یک بوائی۔ بھی ہے کہ آدمی اسے اندر توت رکھتا ہو جسمانی قوت کی وجہ ہے ہمی کچھے لوگ اپنی وائی کالوبامنوالیتے ہیں۔اورا یک وہ ہے جواپنے علم کی قوت سے اپنالوہا منوالیتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جوابے زہرو منواتا ہے۔ اور ایک وہ جوایے جائے والول کے کر دپ میں لوگول کے سامنے اپنی اہمیت تسلیم کرادیتاہے اور سب خومیاں ایک محص میں جمع نسیں ہو تیں۔ وولت مند ہوگا تو عالم شاید ہوگا اور عالم ہو تو شاید ہی د دلتند ہواور آگر دونوں ہو تو پہلوان بھی ہویہ کوئی ضروری نہیں اور یہ بھی موحائ توعبادت كذار يمى مويوامشكل بإدراكر عالم موادريوى ذمه دارى والاعالم بو توبيت بوازابد شب زنده دار بوميه بهت مشكل اوكول كوبدايت ے رائے بنائے ، كمائل لكھنے اور علم كے خزانوں كوبرآد كرتے ميں جبان کا تناوقت لگ جا تاہے تو کمال اسمیں فرصت کہ وہ یوری یوری رات عبادت اریں اور قرآن مجید کی الدوت میں اپناوقت خرج کریں مگر اللہ کی شان سے ب ـ "لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتُنْكِرِ أَن يُجُمَّعَ الْعُالُمُ فِي وَاحِدٍ" اللہ کے لئے کوئی بعید شیں کہ عالم کی خوبیاں ایک مخض کے اندر ا و حنیفہ رصی اللہ تعالی عنہ کون ہیں بینہ ہے آپ کو ؟ اما م

ہیں ۔اس کھیت میں اینامنہ پر اواس کھیت میں ا بناقدم ڈالااور اس کوان ماتوں کی کوئی فکر بھی نمیں ہوتی۔ اگر کمی کا کھیت پر بھی لیا کمی جانور نے ، ماکسی میل نے کسی کو بار کر زخمی بھی کر دیا توآج تک دینایس کو کیا کورٹ بچسری ایسی شیر بنی ہے کہ کوئی اس میل کے خلاف استغاثہ وائر کر سکے ۔ لیکن انسان اگر كام خود ند بھى كرے بلحد اس كا يل كردے تواس انسان كے خلاف استفاء ہو گاکہ اس نے اپنے جانور کو کنٹرول میں رکھاکیوں نسیں، جس کی وجہ ہے ہمیں اذیت پہو گئی، تواس ہے آپ نے اندازہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوانین اور ضوابط انسانوں کے لئے ای لئے مقرر کیے میں کہ انسان تحفظ نفس كا مكلف مايا كياب اس لئے اسے حقوق ، الله كے حقوق ، مدول كے حقوق با قاعد کی ہے وہ او آکرے اس میں اس کا کمال ہے کمال بعد کی ، اور کمال زندگی وونول ای میں ہے۔اس معالمے میں تمام انسان یکسال شیں ہوا کرتے ،اور ند ہی اللہ کیسال مایا کر تاہے ، اللہ تعالی نے کتنے تمازی مائے حران تمازیوں میں ایک ایبا ہمی نمازی ہوتاہے کہ جس کی نماز سب کی نماز کے مقبول ہونے کا ساران جاتی ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے منظر 🖟 رہے ہیں کہ ایک نگاہے محرا کے دود کھے لیں بہت ہے باکمال ہوتے ہیں مران با كالول من ايك يواكمال والاوه بهي بوتا ب كه جس ير نگاه وال ويتاب اس كو بھى كمال والا مناديتا باس لئے اللہ تعالى نے انسانوں ميں بوائى كى تقسيم ك كن خات ركح ، عام طور عداوك بوالى كالك ورايد دوك کو سکھتے ہیں کہ دولت زیادہ ہو گئی دے ہو گئے ای لئے وہ صاحب بہت دی

ورنسف علم سوال مقرر کرنا تواہ عنیفہ بی نے اسمیے تمام مسائل الم مقرر کر چاور اس کومنانام برد هانابی آدها علم بید آدها علم جب ہم نے ان کے لئے ¶ بن لیا، بور جوجواب انسوں نے دیکے تو اس میں ہے آدھے جواب ہم نے انے اوراد سے جواب کے بارے یں ہم نے کما کہ یوں نیس یوں براجائ، تواد صنيف كت إن كرير آوج جواب جو تم ايخ طريق س المائے وورو فلا ہے جو میں نے کماوی سی ہے ہے بینی جارے لئے وجوجہ تھائی علم ا ہی نیں انے یہ ان کے علم کا کمال ہے تواب ایسے حض کو سونے کاوقت

يال يركى مفتى صاحبان تشريف فرمايين دراان ع يوجيح أيك كتاب الطبارت پسلے اترى، پھراس كے بعد كتاب العسلوة اترى پھراس كے اللہ كاپ نسب بچاسوں فقى كتابى ان كى نگاموں كے سامنے موتى بيس بعد كماب الزكوة الرى بالكل غير مرتب انداز قناادراس مي بھي جزئيات اور 🕷 🕷 لا بمريري ميں يہ اي اليم اليم الله علي ميں الله علي ميں مير كوئي سئله مجمى الم بمی ایا جید و تا ہے کہ اس کا حل آسان شیں ہوتاان حضرات ہے ہمی مقرر کیتے اور جزئیات کے نظار بھی متعین کروالے ، کسی نے الم اعظم 🖟 🧸 پہنے کہ اس کے حل میں کتنا پیدنہ فکاہے اور کتنی مرتبہ زکام ہو تاہے اور کی اہمیت گھٹانے کی غرض سے امام شافق سے ایک مرجبہ سوال کیا کہ اماماد 🕷 🕷 گئی مرجبہ شب بیداری کے بعد کمر اور ریوہ کی بڈی متاثر ہوتی ہے مجمر

آب ذراس جو اکد او حنیف نے صرف ایک مئلہ تنیں بلحد قیامت ہم نے ان کے لئے مان لیا ہے اور دو ہوزے لئے ان چار حصول میں ہے ایک اللہ ملک آنے والے تمام حاوثات کے لئے فار مولے مقرر کے انسول نے مکتی حصہ کا خلم تتلیم نہیں کرتے وہ سائل کتاہے کہ آپ کی بات میں نہیں سجھ 🖟 بدوجد کی ہوگی انٹیں کمال موقعہ لیے کہ وہ سوئیں، کب فرصت لیے کہ ا المام شافع نے فرایا سنو! ہر چڑ کے لئے مسائل نیعنی قواعد وضوا اوران اللہ کا اکھائیں، کمال موقعہ لے کہ ووائی ضرور تیں بوری کریں کمال ان کو

عالم بن سكتاہے نہ فقیہ بن سكتاہے اس كامعنی بہ ہوا كہ فقہ كے اصول فروع التخراج اور طرید استخراج ، قیاس ، اجتناد اور اس کے تمام مروی اور معانی کا تعین صرف او حنیف نے کیااور او گول نے ان کی کا بی اتاری جب او حنیفہ نے استے بوے بوے کام کیے توانیس کمال فرمر۔ ملتی رہ تا جو گی کہ وہ یور کارات عبادت کر عبیں ، تلاوت کر عبیں وہ بھی جم وین کوانشہ کے رسول وتی کے ذرایعہ لے کرآئے وہ رسول جو سازی کا نکامہ کے رسول ، سارے رسولوں کے بھی رسول جس دین کولے کرآئے اورای دین میں مخلف ضرور توں کے صاب سے احکام اترتے گئے۔ یہ نمیں کہ ن كى كليات كاميان خيس، يدام او حنيف في كيا- كد تمام مسائل كى كليات الله حنیفہ کاعلم کتنا تھاامام شافعی نے فرمایان کے علم کی بات کرتے ہو؟ان کے 🏿 💆 میوں میں جاکر کمیں ایک چیز تکھر کے سامنے آتی ہے۔ یاس علم کا تین چو تحالی حصد یعنی علم کے جار حسول میں سے تین صے کا علم اللہ کے نظار کا مقرر کرنایہ ہے علم فقد اور اس کے جوابات دینا یہ ہے نصف الم

بدانه کیا ہو تا نوآج دنیا میں دین شاک کااور کوئی ذریعہ نہ ہو تا او حقیفہ دو ہیں کہ . ناان کا نکار کرے او حنیفہ کا پکھ شیں بجوے گاکیوں؟ اس لئے کہ رسول ک سر ور عالم صلی اللہ غلیہ وسلم نے ارشاد فرمادیا ہے اٹھا ہے عظاری شریف ذُ اللَّهُ إِنَّ لَوْكَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدُ الثَّرَيُّا لَثَالَهُ رَجُلٌ مِنْ أَبْتَا، فَارس `(١) اور 🖁 بعن روایتوں میں دین کالفظ آیا ہے اور بعض روایتوں میں علم کالفظ آیا ہے تواب 🌡 مطلب سے ہواکہ آگر ایمان یادین یا علم ٹریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کے 🛭 رہے والے وہال سے اتار لائیں کے ، کون فارس کارہے والاہے جو ثریاہے علما ارلایا ۔ قارس می بہت سے علیدا ہوئے مرد کھاوکہ او صف کے آ انداز وكرين كد كيس به مثال شخصيت بالم الد صنيفه كاى الله المائدون كي برابر جمي كوئي پيدا موا-اس لئة اس مديث ميس جب مير ي

برادران لمت اسلاميه آئي مين آپ كوپتلال كه امام اعظم كاعلم 🖁 مدیث اور اس ہے استدلال واشنباط میں کیا مقام اور کیا مرجبہ تھااور کس الرن جوانى ى اس كاتار ظاہر مورب تصالك مرتبدالم المظم

() و کا داد می می ۲۲ و تر قدی کا کب ایمنے می ۱۹۲۰ مسلم جلد تانی می ۲۱۲ و

حمرالله کا کرم ہے ،اللہ کا نشل ہے او حنیفہ پر کہ جالیں س ل ان کی ایسی کوئی رات شیس گزری جس میں انہوں نے عشا کے وضو ہے نماز نجر ادانہ کی ہو ، سوچو ذرا کہ رات میں جوا یک بل نہ سویا در رات بحر مڑے کھڑے وہ عمادت کر تار ہا ابھی آپ نے حضرت بر العلوم قبلہ ے ساعت کیا کہ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو سیجھتے تھے کہ کوئی تھمباہے جورات لو نظراً تا ب اور دان من عائب موجاتا ب استغاوے عابد شب زنده دار تھ اور علم وہ کہ سجان اللہ آج تیر و سوسال کے قریب ہو میجے امام او حنیفہ کو میجے 🕅 ہوئے مگر امام او صفیفہ کا پر تم علم آج بھی بلند ہے اور دنیا کے کونے کونے میں 🕷 ان کے اجتاد کالوباصلیم کیاجاتاہ۔

لئے امام شافعی فرمایا کرتے تھے جو مخص حضرت او حذیفہ اور الن کے شاکر دول 🖟 آقائے متادیا توایک مسئلہ اس سے بید ثابت ہوا کہ میرے آقا صرف میں نہیں کی تمانی نہ پوھے وہ فقیہ نمیں من سکنا، فرماتے ہیں میں اس وقت تک فقہ کو 🛚 بانے ہیں کہ کل کیا ہو گاباتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ میری وفات کے ستر ،اتی سمجھ ہی نہ کا جب تک کہ او حنیفہ کے غرب کی کمائی جمع کرنے والے اور اس کے اور اس کے بعد کیا ہوگااور کیساآدی آئے گا اور دوسری بات میرے الم محدى كمايي ميں نے شيں بڑھ ليں ميہ كون كمدر بے بين؟ بيام شافى الله الله بھى تلر بے بين كد علم كى ايك خطے اور خانواد سے كے ساتھ خاص شيں کہ رہے ہیں امام شافعی کے دل میں اس بارگاہ کا کمال ادب سے تھا کہ جبدو اللہ ہے جسے فارس کے رہنے والے نومسلم حضرات کی اولاو بھی منص بغداد آتے تو جتنے دن بغداد میں رہتے نہ رفع یدین کرتے اور ندامین بلم 🌃 اور کتابے۔ تے اور ند ہاتھ اور بائد معتبد ناف کے نیجے باند معت ، بر حال وویل ا پنا منصب اجتماد مجمور ویتے کہ ایک ایسے مجتمد کی بارگاہ میں آحمیا ہول جو قیامت تک کے لئے عالی پانے پر جمتدے آج ای کی تھید کروں گاتج ای ك اجتاد يرعمل كرول كا\_ سجان الله! نعر و تحبير ..... و ہاں جب تک رہے مسائل میں ان کے مقلدین کے رہے۔ الم بیں تودوسری طرف تقوی کے مجی الم بیں اپنے دور کے زاہد شب زندہ وار ، عابد بے مثال تظرائے بیں اور دولت کا خزانہ تواللہ نے ان کووے ہی دیا تھا۔ اگر انسیں اپنے مال میں مشتبہ مال کے اختلاط کا شبہہ ہوتا تو کل مال صدقہ کردیتے۔

ایک مرتب امام او حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہے درس میں نجاست فقیفہ کا تھم ہتارہ ہے گئے کہ اگر کیڑے پر فقیف مقدار تک لگ بائے (فقیف کی مقدار کی عالم سے بوچے لیجے گا) تواس کے ہوئے ہوئے اللہ نفاذ ہو جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہئے کرجن جانوروں کا گوشت کا اجابا تا ہے ان کے پیٹاب کو نجاست فقیفہ کما گیا۔ آپ اپنی درس گاہ سے امری جارہ سے تھ کہ راستے میں کمیں ایل کے پیٹاب کے چند فررات ان کے بیٹاب کے چند فررات ان کے بیٹاب کو نجاست فقیفہ کما گیا۔ آپ اپنی درس گاہ سے امری جارہ نہیں ایل کے پیٹاب کے چند فررات ان کی جب ہرآگرے ، جب اندارا ، بوراجہ وریائے وجلہ میں وجونے گئے کمی نے کما حضور ااجھی آپ فتوی دے کرآئے کہ فقیف مقدار تک ہو تو جائز ہے نماز اور جائے گیاں پر ہجی آگر وجونا تھا تو جمال جمال فقر آنا وہاں وہاں وجو لیتے ہوراجہ کیوں وجونے گئی اس جری کا دھی ہے گڑے پر نہیں معلوم کہ بچھ متحدیث ایس ہمی پڑیں ، ول کہ جن کے وجے کیڑے پر نہیں معلوم کہ بچھ سے تو نو کیا ہے ہورا جب وجونے میں حرج کیا ہے ؟ اس میں کمال نہ آئے ہوں۔ اس لئے پورا جب وجونے میں حرج کیا ہے ؟ اس میں کمال فلدات ہام اعظم او حذیفہ کی طمارت اس منزل کی تھی۔

مردہ لوگ جو زندگی بھر چینگ بازی کرتے رہے ان کا ان کا مال لوٹےرے دوآئے ہیں او حنیفہ پر انگی اٹھانے۔ زبان کمی کرنے کہ انہوں نے حدیث سمجی نہیں، حدیث کے خلاف وہ تھم دیتے رہے او حنیفہ کو تو صرف

ا نی جوانی میں ایک خواب دیکھا کہ دور سول پاک کی تبر طربیت وھر ادھر منتشر کررہے ہں اور جسد اطبر کی بٹرمال ا ہو تا تو قبر کھودنے میں فخر محسوس کرتا، باتھ نجی یاک کی قبر کھودنے میں اور زمادہ فخر محسوس كر تاس لئے كہ ان كے نزديك قبررسول منم اكبرے تواس کے کودنے میں کیول نمیں فخر محسوس کریں مے؟ ادراس کے لئے کول سيس صلاح مشورے كريں مع ؟ اس خواب كااثريد مواكد الماماد منظ ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتاس زمانے کے ایک عظیم الشان اور جلیل القدر تاجي جنول نے كى درى محاب كى خدمت ميں ابناوقت كذار ااور الس ائن مالک رمنی اللہ عند کی بار گاء کے خاص پروردہ بیں بینی المام تحد ائن سرین کی خدمت میں پرونج عرض کی حضورایک خواب دیکھاہےاوراس قدر <u>ر</u> چینی ہے کہ اس خواب کو بیان کرنے میں بھی جھے خطرہ محسوس ہو تاہے کیے میان کروں؟ امام محد ابن سیرین کی شان میہ منتمی کیہ خواب دیکھینے والا ان کے یاس پیونج جاتا تووہ اس کی شکل ہی دکھے کر سمجھ جاتے کہ بیہ مبارک خوار ہے کہ منحوس ہے، فرمایااء حنیفدا پناخواب بیان کروانشاء اللہ بہت ممارک خواب ہے آپ نے خواب بیان کیا تو فرماتے ہیں بشارت ، واد حنیفداس خوار میں حمیس بے خو منتجری دی من ہے کہ تم رسول اللہ کا علم ساری دنیا می بجيلاء على (1) چنانجد حالات زمان في بناديا كد امام الد حفيفد في علم كاروثني كيس بهيلاني اورعلم نبوى سے دين كے اصول و فروع كاكس قدر الشخرائ فرمایاس لئے امام او حنیفہ رضی اللہ تعالی عند آیک طرف فقہ کے ناور دو کا (۱) مطرف بلددوم مي ٨٩

ريد كامطالعه كرنايه ايك بهت كرى فقه

الله ورسول كى بارگاہ من أكر اتل حديث كا كذر بوتا تو ضرور بم رسول پاک كے زمانے ميں ايك دو اتل حديث پاتے ، يہ خارى ، مسلم ، ترزى، نسائى، امن ماجہ ، ايو والاد ، منداحجر بن طنبل ، دار قطنى ، يہ بقى وغير ، ميں شيں ، و تيا بيں جتنى بھى حديث كى كتابى لكھى كئيں چاہ وہ سحاح ، ول يا حمان ، ول كد ضعاف بول كد موضوعات وغير ، ميں كسيں كوئى ديكھا وے حان ، ول كد ضعاف بول كد موضوعات وغير ، ميں كسيں كوئى ديكھا وے كر كمى آدى كور سول پاك نے اتل حديث كما ياكى جماعت كو اتل حديث كما ايك موضوع حديث ہى ديكھا ہے۔ موضوع كے معنى من گڑھت مربال تيره موسال شيخ كے بعد يہ لفظ كڑھ ليا جائے تواور بات ہے۔

ہم پر بدعت کا نتوی دینے والے سر اپاید عت کا ہمٹن لے کر محوم رہے ہیں اور انسیں حیا بھی تہیں آتی اہل حدیث تواس زمانے میں کوئی نہ تھا قرآن میں اللہ نے بیدند فرمایا:

مَّ فَلُوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَ لِيَكُونَ أَهِلَ الْحَدِينَةِ \* كَانَ الْحَدِينَةِ كول شين بر جماعت مِن سے ايك فخض اس لئے نكار تاكہ ووالل معيث كن كرائے بية قرآن مِن شين فرايا كيا اللہ نے فرايا فَلَوْ لَا نَفَرْ مِنْ كُلُّ

تيره حديثين ادخيمن إدانوا بن تويسال تك كتابول كداد حنيفه كاعلم حديث على دومقام تفاكه أكرونيا من كوئى عالم كزراب تونى الحقيقت دواد عنيفه تقي اسلئے کہ امام او حنیفہ تی د و منفر د فقیہ اور بدے مثل امام ہیں جو یہ کہتے جی کہ اگر کوئی منلہ حدیث عن لمے تو تیاس جائز شیں تواس ہے رہ معی لكاكد الم او طيف في قياس واجتاداس وقت شروع كياجب كد سارى حدیثیں ٹول لیں ،اتنابوا حدیث کا عالم کون ہو سکتاہے ؟اب بچھ لو کوں پر خط سوار ہو گیا۔ کمنے ملے جناب اب نقد کیاچیز ہے؟ مقبول کی ایک اپنی رائے ہے ہم لوگ تو مدیث پر عمل کرتے ہیں ،اہل مدیث ہیں، میں نے ما فقیموں کی اپنی ذاتی رائے کا نام آگر فقہ ہے تو یہ بالکل غلابات ہے کیونکہ فقہ دین کا وہ علم ہے جو من جانب اللہ بدہ کوستاء استباط کے طور پر عظا ہو تاہے چنانچہ اللہ کے رسول سرور کا تنات مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمات بين مَن يُردِ اللَّهُ مِه خَيْرًا يُفَعُمُ فِي الدِّينَ (١) الله جس كوبهت يوى ﴾ محاالي دينا جابتا إلى دين كافقيد ما تاب-

اگراپندول کی دائے اور اپندول کے خیالات ای کانام فقہ ہو تو پھر

اگر اپندول کی دائے اور اپندول کے خیالات ای کانام فقہ ہو تو پھر

منظیم بھلائی کیو کر دی ؟ اس لئے مانتا پڑے گاکہ حدیثوں کو جمع کرنا ہے ایک

انگ فقہ اور معانی سے معانی کو سجھنا یہ ایک فقہ اور معانی سے مسائل کا

اشنباط کرنا ہے ایک الگ فقہ اور پھر اسنباط کے بعد اسکی علتی یعنی جس کی اوجہ

سے ہے ہے تھم نوااس تھم کی وجہ کا تعین ہے ایک بہت بوی فقہ پھر علت کو کلیہ

کے ورج میں لانے کے لئے پوری جدوجمد سے مارے حالات تھی۔ اور

(۱) مارن جلد اول م ۱۱ر ملکوه کماب العلم ۲۰

ر ان میں پرانی بیسقی شمی دیکی پات کہ کو حرب پیرہ خواجہ نمیں احربی میں پرانی بیسقی شمی دیکی پات و پورہ دلمن نمیں دیکی پات ، گر ان ع

ر جي . پورا خطر خيس د کيجه پاٽ واپورو دلمن خيس د کيج پاٽ ، گر اين عباس پ د کيجه لينته شخه۔ پ د کيجه لينته شخه۔

آپ ذراد کھے تو سی کہ اللہ تارک و تعالی نے حضرت ان عباس کو اللہ علم دیا افعائی نے حضرت ان عباس کو کتا علم اللہ و الفعائی خاری شریف "کتاب الحلم" فرمات ہیں آ و لکن کو نواز دباؤنین مُفَفِّان حُکُفُنا عَلَمْت مواور نبی کے آستانے کے فرمایا کہ ربائی ہو جا بھی فقیہ مواور صاحب حکمت مواور نبی کے آستانے کے فلم والے بورو کھا آپ نے ربانی من جاوکا معنی فقیہ مو میہ فیس ہے کہ اہل حدیث ہو ، حمر اس و تت بواذوق مید ارہے لوگول کا لبذا میں جا بتا ہول کہ ذر الن کے ذوق کی جس مر مت کردول ا

فِرَ فَهَ مُنْفِعُ طَائِفَ أَ لَيَتَفَقَّرُ وَا فِي الدُّمِّنِ (١٠)

کیوں نیس ایدا ہو تا ایدا ضرور ہو ناچاہے کہ ہر ہما عت میں ہے ایک مخص دین کی فقہ حاصل کرنے کے لئے نکل کھڑا ہو و اللفذاؤؤ افوا فلا فلا فلا اللہ ہے إذا رَجَعُوا الله بِنهِ اور جب فقہ سکھ کر والیس آئے تو لوگوں کو سائل دیدے متائے۔ فقیہ نے کا بھم دیااور فقیہ بنے کے بعد ذمہ دار کی بھی متاد کی محق فقیہ ہے کے لئے سنر کرواور فقیہ نن کر جب والیس آؤ تو توم کو مسائل دیدے سے روشاس کراو دونوں باتھی متائی گئیں۔

آیے حضرت عبد اللہ می عباس جور سول پاک کے چھاڈاد کھائی ہیں رسول پاک کے صحافی ہیں رسول پاک نے اشیں سے سے نگا کر ارشاد فرمایا آلائین (۳) اے اللہ عبد اللہ من عباس کو قرآن سکھادے قرآن کے رموز داسر اربتادے اور دین کا فقیہ منادے رسول پاک نے یہ دعادی ائن عباس فرماتے ہیں اب میں ہوں اور قرآن کر یم ہے میرے اونٹ بائد ہے کاری اگر کم ، و جائے تو میں قرآن میں حلاش کر ایما ہوں ہم تو مبار کیور میں ہیں کے

> (۲) پاره ۳ د ر کوخ ۱ اسور وآل عمر النا (۳) بخاری مبلد تول کآب الو شو و ص ۲ ۲

(1) 2011(1)

سیبات پہو نیجائی جائے گی کہ سننے والے سے دوآد می زیادہ فقیہ ہوگا ، جس تک فقیہ پہر کا ، جس تک فقیہ پہر کا ، جس تک فقیہ پہر نیک وہی زیادہ بہتر اس کو سمجھے گا اس حدیث کو تکھنے کے بعد امام نووی ، امام ان تجر عسقلانی ، امام احمد قسطلانی ، امام بدر الدین مینی اور ان کے مطاوہ بوے ایک نے مدیث مجرہ ہے معلوہ بور کے کہ بہت ہے وہ مسائل جو حدیث سے دسول پاک کے محابہ نے سنے اس لیے کہ بہت ہے وہ مسائل استنباط کے مدیث سے دور نکال پائے اور بعد کے علاء نے ان تک حدیث ہے وہ مسائل استنباط کے اس کی ایک زیمرہ مثال دیکھئے۔

الم اعمش، سلیمان الاعمش بهت و مدیث کے عالم اور مها حس فقہ مجی ہیں، ان کے سامنے کسی نے ایک سلے بوچھا انہوں نے کما لأأغرف مين نبين جانا اس كاجواب ، دوسرا يوچها، تيسرا يوجها، چو تھا یو تھا یال تک کہ ایک موسطے بوجے ڈالے سب کے بارے می انول نے کماکہ بیرب نے مسلے ہم نیں جانے الم او طیفدے کما ملے موال کا جواب ہے دوسرے کا ہے تیمرے کا بیے چوتھ کا ہے امام او صنيفه شاكرد بي المام اعمل كروو حديث في كالتي ين سبكا جواب ایک نشت میں دیتے ملے مجے بھراس کے بعد امام اعمل کتے ہیں۔ مسّلے تم نے کمال سے فکالے ؟ به جوابات جہیں کمال کے ؟ او حنیفہ نے فرمایا فلاں مسکلے کاجواب اس حدیث ہے جس کوآپ نے فلال دن ہم کوسٹایا 🕅 اور دوس سطے کاجواب اس مدیث ہواس طرح سے آپ نے سال اور پھر سیرے کاجواب اس حدیث سے جوآب نے اس طرح سائی تمام انسیں کی سنائی ہو کی حدیثیں پیش کر دیں۔ان کا انداز استنباط و توت حفظ دیکھ الله المُنْ كُمَّةُ فِي آيَامَعُشَرَ الْفُقَهَاءِ أَنْتُهُ الأَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الْأَلْمِ

الصِّيادَلَةُ وَانْتَ آيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذُتَ بِكِلَّا الطُّرْفَيْنِ (١)

اے او حنیفہ! تم فقیبوں کی شان ہوی زالی ہے تم ہو ذاکر ہم ہیں میڈ یکل اسٹوروالے تم او گوں کو ہر مرض کی دواہ سارے نئے ، جمیع جزیات اوراس کی ساری تفعیلات معلوم ہیں اور بھی دے بھی دیا گیا تو النا ہو جھ ہو جاتا ہے ۔ سب دی جائے ، اور بھی دے بھی دیا گیا تو النا ہو جھ ہو جاتا ہے ۔ سب سامت اللہ ہو خار کی دکان ہی ہے کہ تم نے دونوں میدان بی بوا کال ہا ہو ہو گئی ہو گئی ہے ۔ فقہ میں ہمی ہے مثال شان رکھتے ہو چر کی سامت اللہ ہو جو کہ ہماری شان در کھتے ہو ، فقہ میں ہمی ہے مثال شان رکھتے ہو چر کی سب سامت اور مراقع ہی سامت مسلوں کا استفاظ کرتے ہو جو کی سامت مسلوں کا استفاظ کرتے ہو ہے کہ میں سامت ہو ہو گئی سامت ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی سامت ہو گئی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی ہو گئی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی دیا تھی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی ہو گئی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی دیا تھی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی دیا تھی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی ہو گئی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی دیا تھی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی دیا تھی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی دیا تھی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی دیا تھی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو ہو گئی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی دیا تھی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی ہو گئی سامتھ کی سامتھ مسلوں کا استفاظ کرتے ہو گئی ہو گئی سامتھ کی سامتھ کی

اب ذراآپ مو چین که جولوگ حدیث کے شخ بین و و مسئله نه نکال کے اور جو شاگر دیں انہوں نے مسئلے استباط کے یی تو میرے آتا نے فرمای تھا، تو حدیث کا حافظ ہونا فرمای تھا، تو حدیث کا حافظ ہونا کال ہے مگر حدیث کے معانی اور دموز واسر اد کا سجھتا یہ معراج کمال ہے یہ الم اعظم کو حاصل ہے کیو نکہ امام اعظم ہی نے مسائل کے استباط کی راہیں معین کیں۔

اب ان لوگول نے کمااستنباط کی رامیں متعین کیس یا تھلی تھلی مدیثوں کی مخالفت کی ؟ میں نے کماکیا مخالفت کی ؟ کمادیکھتے یہ دیکھ لیجئے کہ

(ا) خجرات الحديق ص ١٦ ـ ١٤ مستنسب الم المنظم المواجد المنظم الم

ابھی توشایداس نمانے میں امام او صنیفہ پیدائی شمیں ہوئے تھے کہ محابہ امام کے میر سوال کیا کیوں؟ اس کا معنی ہے کہ وہ جانے تھے کہ محابہ امام کے پیچے قرائت کرنے ہے منع کرتے ہیں جبی تواس نے پوچھا او ہر یرہ حدیث تو سنادی محر میں جب امام کے پیچے پڑھوں تب؟ انہوں نے کما "اِفْرَا فَیٰ مَفْسِلْتَ (۲) اے قاری ول میں پڑھا کہ سور و فاتحہ ول می افراک مور و فاتحہ ول می انہوں نے کما اول می پڑھا کہ ہو گئے ول می انہوں نے کما اول میں پڑھا کہ اور کا دل می پڑھا کہ اس جوا؟ انہوں نے کما کیا قرائت فی النفس انہوں نے کہ قرائت فی النفس خفی نے آگا ہے کہ دبان سے زیر جواجائے میے معنی میں انہوں کے کہ دبان سے زیر جواجائے میے معنی میں انہوں کا معنی ہے کہ دبان سے زیر جواجائے میے معنی میں بی دوخر سے دل می دل می دل میں پڑھا جائے میے معنی میں کے کہ دبان سے زیر جواجائے میے معنی میں کے در بان سے زیر جواجائے میے معنی میں کے در بان سے زیر جواجائے میے معنی میں کہ در بان سے زیر جواجائے میے معنی میں کے در بان سے زیر جواجائے میے معنی سے کہ دبان سے زیر جواجائے میے معنی میں کو جائے کا معنی ہے کہ دبان سے زیر جواجائے میے معنی میں کا معنی ہے کہ دبان سے زیر جواجائے میے معنی میں کا معنی ہے کہ دبان سے زیر جواجائے میے معنی میں کو جائے کہ در بان سے زیر جواجائے میے معنی میں کا معنی ہے کہ دبان سے زیر جواجائے میں کے در بان سے در پڑھا جائے کہ در بان سے در بان سے در بان سے در پڑھا جائے کہ در بان سے در بان

(۱) سلم شریف جلدول می ۱۶۱ (۱) سلم شریف جلدول می ۱۶۱ دادن باجه می ۱۳ (۲) سلم جلدول می ۱۹ دادن باجه می ۱۹

الم ك يجي قرأت كرف ع آب ك الم ك كرت بي حرام، عماء بتاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فماذی کار ہو گئی چرے فماز پوجو واکر امام کے يجيد تم ن قرأت كي تو نماز واجب الاعاده و كول كد علاوت كي فے کماکہ کمال مدیث میں ہے کہ الم کے ویکے قرأت کرو ؟ انہوں كما ظاري ميں ہے كہ عماد وين صاحت كتے جيں - كأ متلوة لِنن لَمْ يَقُواْ مِفَاتِهَة الكِتَابِ (١)جوسور و فاتحدند يرهاس كى تماز نسي مي في كماك قرآن ہے کہ سیں؟ کمایاں ہے میں نے کما قرآن میں اللہ فرما تاہے إذا أني الْقُوانُ فَاسْتَشِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (٢) بِبِ قَرَانَ يِرْحَاجِاتَ تَوْ غُورَ سَ سَ اور جیب رہو سنا کی دے تو دونوں کام کروہ نہ سنا کی دے تو چیپ رہو، ووٹول كم ب سحان الله! قرآن كى اس آيت كاكياجواب دية بات مان كى لي کئے ملے صاحب! قرآن کا مطلب کچے اور ب میں نے کما کہ تمارے مطلب کے مطابق ؟ یا قرآن کے مطلب کے مطابق ؟ تم نے جو مطلب تکالا ووتساراا تناطب توكواتهين بدحدے كدلوگ مارا جمور كراد حنيفدك اصول کو کیوں انے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں کھی بات کی گئی ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو جي رہو غورے سنواورند سنائي دے تو جي رہوب فرمايا كيا تواب قرآن متواتر اور وه حديث خبز واحد يولو طاقت مم يس زياده ب؟ طاقت كى من زياد و تهوى ب قرآن ك ايك لفظ كا الكاركر ك آدى کا فر : و جائے گا تکر خبر واحد کے ایک لفظ کے انکارے کوئی کا فر شیں ہونا، 🖟 فرق ب دونوں میں؟ تواب يولو! كما مطلب ديى ہے ميں نے كمااس كا مطلب ميد ب كد تو سور ؟ فاتح كو قرآن شيل مانا أكر قرآن مانا توجي دبتا JUSTICE THAT 1.50 (1) 3.36(1)

خاص بین دود کیمائے ہم طاری شراید اس کے شمی بانے بین کہ دواہم طاری نے تکھی ہے اہم طاری نے توجہ سی کتابیں تکمی بین طاری شرایف اس لئے ہم مانے بین کہ اس میں رسول پاک کی سیج حدیثیں بین آگر رسول پاک کی سیج حدیثین طاری کے باہر ہمی لمیں کی تواس کو ہمی ہم مانیں کے ،

يد كيابات ب كر طارى والى عديث ما تقية : و؟ كول ما تكت : و؟ مول یاک کی حدیثیں متعدد کماول میں بیں رسول یاک کی عدیث عاری والی بھی ہے مسلم والی بھی ہے ، نساک والی مجی ہے تر ندی والی بھی ہے ، احمد تن هنبل والى مجى ہے ان ماجہ والى محى ہے اور اى طرح مؤ طاامام مالك والى مجى دار قطنی دال کھی ہے ، پہلی والی بھی ان حیان والی کھی ہے بہت ک و مرد کابات ب که جمان می سے د جش کریں؟ سنے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی ثامت بیش نے کماکمال امت ہے؟ طاری م بن د کھاد ہے ؟ مسلم میں د کھاد ہے ؟ نسائی میں د کھاد ہے ؟ لان ماجہ میں اکھاا کے ؟ ترفدی میں و کھالا کے ؟ او واو میں و کھالا کے ؟ پہتی میں و کھا کے ؟ کمال و کھاؤ کے ؟ انہول نے کما سیح این فزیمہ میں ہے میں نے كاانًا ويحص يموني مح المن تحريمه من بكرين كاور باته بالدحو، ان عمرنے فرمایا کہ سینے کے اور ہاتھ بائد هناسنت ب میں نے کماارے القرف! جوائن عمر في فرمايا تعاده عور تول كومتايا تعاكد تساري فيهيد سنت ب من نے کماکہ تم اوگ ایے میدار ہو کہ جور توں کے سنتے پر عمل کرنے

ك لئے بروقت بے تاب رہتے ہواس كئے مينے من مجمد نمازيں بھي چموڑويا

روتا که بوری نقل ہو جائے، ماشاءاللہ۔

ب آئے ایک عظیم نقیہ اور جلیل القدر سحافی سیدہ او موی اشعری کی دومدیث جو سلم شریف جمی ہے سندل اور سول پاک نے قربا یا انتخابی کی دومدیث جو سلم شریف جمی ہے سندل درسول پاک نے قربا یا آیتنا جُبل الإنتاج لِلْؤَنَّمُ بِهِ فَاذَا کُسَبُرُ وَا وَ إِذَا سَجَدَ فَاصَجُدُوا وَاذَا وَلَنَّا رَضَعَ فَارْفَصُوا وَإِذَا فَالْ صَبِعَ اللَّهُ لِنَسَ خَبِسَدَه فَقُولُو رَبَّنَسَا وَلَكَ الْحَسَدُ (۱) اور خاری شریف میں جی سے مدیث مروی ہے ۔ اِنْسَا جُبسِلَ الْمِسَلَمُ لِلْهُ وَقَدَ مُروی ہے ۔ اِنْسَا جُبسِلَ الْمِسَلَمُ لِلْهُ وَقَدَ مُروی ہے فَاذَا وَلَنَا الْمَسَدُ (۱) المِسْلَمُ لِلْهُ لِنَسَ خَبِدَه فَقُولُوا رَبَّنَسَا وَلَكَ الْمَسَدُ (۱)

ان دونوں مدیثوں کامطلب یہ ہواکہ امام اس لئے مقرر کیا گیاہے ہ کہ تماس کی بیروی کروافقاء کروجب وہ تجبیر کے تو تماس کے بعد تجبیر کو، جب دور کوئ میں جائے تب تم رکوع میں جاد ،جب دہ سر اٹھائے تواس کے بعد تم سر افتی ،اور جب وہ سمع اللہ لن حمد ہ کے تو تم رستا، لک الحمد کمواور اى سلم شريف من مديث كاب تكواكك وَإِذَا قَرْءَ فَأَنْصِتُوا ٢ (٢) لورجب الم قرأت كرے توتم چپ بوجاد، من نے كمايولو! اب حديث بوكل؟ كنے ملى سين ساحب! بات سجو من سين آتي مين نے كما سجھ من آئے گ كيوں؟ جوئم ملے ى سے سجى برباد كر كے آئے موسىسىسى حق دانعماف کی نگاہ تسارے پاس شیں ہے ویانتداری ہے حدیثوں کا معنی متعین کرو، کما ورى عناع! يى ئىكادى سىناون؟ أكر تمارى اعرامت ب توجاری سے این بالحمر مدہ اگر ہمت ہے توجاری سے سنے کے اور والا ہاتھ دیکیا ،اگر بہت ہے تو عاری شریف ہے کچھ اور مسلے جو آپ کے ساتھ (۲) وري بلد اول ص ۱۵

د) مسلم بلدنول من ۲۶ نومی ۱۷۷ (۲) دادی بلد لول من ۱۹ ۳) مسلم بلدادل من ۱۷۷ ن جب نماز کاسلام مجیرا توفر بایات او بر چتم نے مف کے بیچے نماز کیوں اور کوئے کیا۔ ا

اے او بحرہ! تم نے ایما کیوں کیا؟ وہ کتے ہیں یار سول اللہ آب
رکوع ہیں پروٹ کے تتے بھے خطرہ بواکہ سف تک ہو نیجے ہو بچے کس یہ
رکعت نہ چھوٹ جائے اس لئے وہیں پر اپنار کوئ کیااور رکوع میں قدم بوحا
کے صف ہی تھی کمی کیا، رسول پاک فرماتے ہیں زانان اللہ جز منا والا تُخذ (۱)
اللہ رکعت کی محب تیرے ول می بوحاوے ، محر ایساکام آئندہ مت کرنا،
میرے آقائے یہ نہ فرمایا کہ اب پھرے نماز پڑھ تو سمجھتا تھا کہ وہ رکعت
برے آقائے یہ نہ فرمایا کہ اب پھرے نماز پڑھ تو سمجھتا تھا کہ وہ رکعت
باکیا؟ تیری نماز ہوئی ہی نمیں ایک رکعت کی کی سے برباد ہوگئی نماز پھر سے
بڑھ یہ میرے آقائے نہ فرمایا، بلحد میرے آقاد کعت پانے پر یہ لفظ فرماتے
بڑھ یہ میرے آقائے تیری محبت رکعتوں کے بارے میں اللہ اور بوحادے
برہ زادان اللہ جرکھا تیری محبت رکعتوں کے بارے میں اللہ اور بوحادے
برہ زادن اللہ جرکھا تیری محبت رکعتوں کے بارے میں اللہ اور بوحادے

یو لئے! بات سمجھ میں آئی؟ رکعت لی کہ نیم؟ میں نے کہا اہمی ا آنا سمجھ بواہمی تسارے سمجھ میں نیم آئے گاایک کملی حدیث شریف ہمی من اوشاید سمجھ میں آجائے حضرت او ہر ہروروایت کرتے ہیں رسول پاک نے فرمایا نین آذران الإخام فی الرنگف فی فقد آذران الرنگف نے (۱) جس نے امام کور کوئ میں بایاس نے رکعت پالی ۔۔۔۔۔۔ میں نے کہا اب یول قرآت کب کرے گا؟ حضور نے یہ بھی نہ فرمایا کہ اے او بحرہ تم نے تو قرآت بھی نیم کی کیا تور کوئ میں قرآت کر دہا تھا؟ ۔۔۔۔۔۔ میں نے کہا او غیر مقلد اگر تو یہ سمجھتاہے کہ دکوئ میں دوسور و فاتحہ پڑھ دہے تو یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔

(١١) ورى جلد لول من ١٠٨ ومؤخانام تحر من ١٥٨ (٢) التناج

بھر جناب والا مسلد قرأت خلف الدام پرآئ كد منتدى ہے قرأت ما قط ميں بوتى، من نے كما ما قط بوتى ہے ہمارے التر نے تواس مسلے ميں تمارى روھ كى بدى توڑكے ركادى ہے۔

آجے تقریبا بودوسال پہلے این تقریبیں میں نے سامندا تقاکہ اس پر انفاق ہے ،سارے علاء کا و حنق ، شافعی ، حنبلی ، مالکی ،سب متنق یں اسبات پر کہ اگر د کوع میں کوئی آدی الم کویائے تواس کی قرأت خلف الامام ماقط ب جب يديس في كما توايك محصوباز دمال كفر ابو كيا كف لا بم سیں مانے میں نے کما کیا شیں مانے ؟اس نے کما مولانالو کول نے جور کما كه دور كعت ياحمياهم نهيس مانت كه ركعت يأحمياس كى ركعت نهيس و وكالس الگ سے ایک رکعت برحنی ہوگی ، جاہد دور کوئ شرالام کو یائے جانے تجدے میں امام کویائے ، یہ ہے مطلب یہ اس نے کما ۔۔۔۔۔۔ میں نے کما تماری دواکردوں؟ بحر میرایہ حاشیہ شروع ہوا میں نے کماتمہیں سمجھ میں سیں آتا تو تساری دواکرنی ضروری ہے، اب پہلاآ پریشن سے حار کی شریف مِن بِهِ حديث موجود ٢ "عَنْ أَبِي بُكُرَّةً أَنَّهُ إِنْتُهِي إلى النَّبِي سَبَّتُمْ وَهُو رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبُـلَ أَنْ يُصِلُ إِلَى الصَّفُّ فَذُكِرَ ذَالِكَ ثِلْنِّبِي تَتَبَارٌ نَقَالَ وَاذَكَ اللَّهُ حِرْصُنا وَلا تَعُسدُ (١) حضرت او بحروب روايت ب ارشاد فراتے ہیں کہ میں مجد میں واخل ہوا تودیکھا کہ رسول یاک رکوع میں ہیں تو 🕅 میں نے اپن نماز صف کے پیچے شروع کردی تکبیر کمی اور رکوع میں میادر ركوع ي من ابنايان آعيدهاك مف من تجس كيا، رسول كريم سرور عالم

(١) قار ل جلد اول ص ١٠٨ مؤ ظالم محر ص ١٥٨

پراس کے اور تمام انکہ کا اسبات کے اور اہمان ہے کہ اگر کوئی جنس امام کور کوئ میں پائے تو اس کو سور و فاتحہ پڑھنی بی شیں ہے ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے قرأت فرنس نئیں اگر امام کے پیچھے قرأت فرنس بوٹی تو چاہے رکوئ میں پائے کہ مجدے میں پائے کمیں بھی امام کو پائے ایک فرض کچھوٹے نے نماز نئیں بوتی جب فرنس چھوٹ کمیا تو نمازنہ بوگی اور سب نے مان لیاکہ فرنس نہ چھوٹا اس لئے ٹامت بو کمیا کہ امام کے پیچھے قرآت کرنافرنس نئیں ہے۔

پھراس کے بعد امام اعظم رضی انڈ عشہ کاوہ مناظر و بھی آپ کو یاد و گابت سے لوگ ایک محاری جعیت لے کرآئے کئے گے او صفدال ے ہمیں مناظرہ کرناہ ہم بائے بی آپ سے مناظرہ کریں کے اماء اعظم نے فرمایا کیا مناظر و کرو مے ؟ کمانام کے پیچے قرأت کرناآپ ناجائز ماتے میں آج ای پر مناظرہ موگا انبول نے فرمایاتم ہزاروں آدی ایک ساتھ یواوے میں کس کی سنوں گا؟ سب کی کیے سنوں گا؟ ایک آدی یوان توسننا أسان موجاتا اوريس جواب دينا محر ايك ساته تم بزارول آدي واومے، توکیے اکیلاایک آدی ہے مناظر و کردمے ؟اکیلے ہے ،ایماکروک کی کوتم ایناایک و کیل مادووہ جو ہو لے دوسب کی طرف سے ہو جائے ٹھیک ے؟ محول نے کمابالکل ٹھیک، ان لوگول نے اپنے میں جس کو سب ہے زباده چرب زبان اور سب سے زیادہ زور آور ، عالم سمجھاس کو منتخب کر دیا کہ چلو تم مناظر اعظم ہو، مناظر و کرو، امام اعظم نے کماکیا مناظر و کروے فیعلہ تو وكياء كماكيا فيصله موا؟ فرماياوى مواجويس في كما قاكماكيا فيعله مواجاري جهِ مِن نسِين آيا؟........ فرماياك جيسے تهماراد كيل جب تم سب كى طرف

إِن أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ مِنْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ قُرْأَةِ الْقُرْآنِ فِيُ والسُّجُودِ" (١) رمول ياك نے ركوع اور مجدے يم فرمانا ، ناحائزے کہ کوئی رکوئ میں قرآن پڑھے ، اب سمجھ میں آئی بات ۲ پحراس کے بعد وہ افلول کھیائی ٹی تھمیانو ہے کی طرح میٹھ حمیا ...... بر حال میں بیہ ہتانا جا ہتا ہوں کہ قرأت خلف الامام کا ثبوت کہیں نسیں ہے بیجن قرأت خلف الامام جائز فمیں ہے کہ نماز کالمام کے بیچیے قرأت کرے باء قرآن سے خاموش رہے کا جُوت ہے لبذا جوآد کی قرآن پر ایمان رکھتاہے اس ویہ بھی مانتارے گامچراس کے بعد حدیث سے ثبوت انیزا عمال محلیہ سے ہی اس کا ثبوت ہے بیمال تک کد ایک حدیث ہے اگر چہ بھٹس محد ثمین . اں کو ضعیف کما مگر طرق اتنے کیٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے میہ حدیث حس ك درج من موجاتى ب- حضرت امير المومين عمر فاروق ن فرمايا لَيُتَ فِي نَمُ الَّذِي يَتُوا مُخَلِّفَ الإِمَّامِ حَبِعَزًا "(٢) اور سعد انن الى و قاص في آ يمال كَل فراديا" وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقُرَّا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيْهِ جَمْرَةٌ (٣)اك كاش دوآدى جو الم كے يہي قرأت كر تابواس كے مند ميں پھر اور انگره المرجائي، آك كے شطے كموك الحيل-

یولو! یه انمول نے کتنی صراحت نقوی دیا کسی نے توانکار کیا ہوتا ہیا ایج پھراس کے احدر سول پاک کایہ فرمان بھی من کیج کر شاہ فرماتے ہیں کہ اِنا اَنْ الْمِنْ اِنْ اَلْمَامُ اَلَّهِ اَلَّهِ مِنْ اِلْمَامُ اَلْمَامُ اَلْمَامُ اَلْمَامُ اَلْمَامُ اَلْمَامُ اَلَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

Scanned with CamScanner

ے یو آن ہے وہ تم سب کی یو لی ہو جاتی ہے ای طرق جب تم او کول نے نماز ش ایک کو اپنا امام اور و کیل ماؤوا تو اس کا پڑھناسب کا پڑھنا ہو کیا یکی تو حدیث میں فرمایا کیا تمن صنگی خُلف الابتام فَلِنَّ غُوّا مَا أَ الاِمامِ لَهُ قُوا مَا أَ "(۱) سارے لوگ اپناسے لؤکاک واپس مجلے کے اور امام اور حضیفہ کی اس فہانت پر انتخشت بدندال دوگے۔

مجھ کئے آب! اباس زانے میں کچھ لوگوں کوالیا شوق بدا ہوگ ب خود تل مدیث برد برد کے معالی تکالتے ہیں اللہ کا شکرے ہم ایک زمانے ے دریث کا مطالعہ کرتے ہی مگراس کے باوجود بھی بھی بھی کسی حدیث ک قول الم ك خلاف يات بي جبك مارا توبد يقين ب كد الم او حفيف محى خلط نیں کہ علے اس لئے اب اپنے مطالعہ کی امپیڈیودھادیتے ہیں تحلی ہو کی مات سائے آجاتی ہے کہ واقعتا ہے حدیث یا تو منسوخ ہے یاود حدیث ہے کہ جس کے اندر سعم حفی ہے یادہ حدیث ہے جو تعارض واقع ہونے کی وجہ سے ساقط قرار ریدی گئی ہے یادہ حدیث ہے جواس قن کے اصول کے خلاف ہے بیرسب ہلت و جات ہے یہ سب باتی کل کے سامنے آجاتی ہیں میں نے خاری و مسلم لور مديث كي دوسرى كماول من مديث مُصَوّاة يرض ب مُصَوّاة والحاصديث بد ہے کہ اگر کسی آدی نے بحری کے تھن میں دورھ چیوڑ دیا کہ اس کا تھن خوب موج فظرا عاور تريدار تحيلے من آكر زياده دام براس كو خريد لے يہ مجھ كرك يہ بحرى دودحارى ب مركمر ل جاكر جب دوباتويمك دان زياده فكالدوسر ون بس تحورًا تحورُ اس الكاء اب رسول إك فرمات بي حدى شريف كالفاظ أرِّن \* مَنِ اشْتَرَىٰ غَنْمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلْبَهَا فَإِنْ رَضِيتِهَا أَسُنَكُهَا رَإِنْ سَخِطُهَا فَفَيُ خَلْبَتِينًا صَاعً مَنْ تَعُو (٢) مُصَرّاة جس في تريديوه تين دن كي اندر والي

(+) دری میلد دول می ۸۸ ومسلم میلد جانی می ۲

4 مرما المرما الم

الم الد حنيف كت إلى كم مين وو يكي مين والبي كرے كا سرف بحرى والبي ے گااور پھی حمیں۔ میں نے کمایاللہ امار حنیفہ اس صریح حدیث کے فاف کیول مل کردے این؟ ان فے مطالعہ کر اشروع کیا تواوداد رُ بِف مِن أَيِكَ حديث مِن كُني جَس مِن قاعدة كليه بناياً كما "أَلْهَوْاجُ مالضَّمَانَ (١) رسول يأك نے قرمايا تفع وي اشائے گاجومال كا شامن :و واب کے گئے تم نے اس کو بچھ کھلااور پچھ اس کا دود دیا، نے استعال کیااس جانورے دودھ تفع میں ملادودھ توآپ نے خريدانس بلحه جانور خريدا اورووده آب كو نفع من مااكروه بحرى اس خريدار مرجانی تواب ہو چھوسب او کول سے یہ غیر مقلد بھی کسیں مے یہ تو ای کے بیے ہے مرک بالع ہے بچھ وائیں ند ملے گا،ای کے بیے ہے خریدی ائی بری مری ، تواب اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ جو مال کا ضامن ہے وہی نفی کا الک ب توبات سمجھ میں آئی کہ یہ حدیث مُقرّبہا کی بزئیہ شخصیہ ب جنيه فاص ب كى ايك محانى كارك بن اوروه حديث خراج قاعد وكليه ے اور قاعد و کلید کے مقاملے میں جزئیہ کا تھم متعدی اور عام نمیں مو تابلحہ مورونس تک محدودر بتاہ۔

اب اس کو یول مسجیس!که قرآن مجید میں فرمایا گیا آشندوا ذوی عنال منگئم (۲) دوعدالت والوں کو اپنا گواههای اپنے میں سے دوعاول آدی کو عنال منگئم (۲) دوعدالت والوں کو اپنا گواههای اپنے میں فرمایا اے خزیمہ این شامت! گواه بلا سیسساور رسول پاک نے حدیث میں فرمایا اے خزیمہ این شامت! تیم کا اکیلے کی گوائی دو کے برابر ، ایک کی گوائی دو کے برابر ، اب حضر ت

الماداد بلده في تمك والموع م ١٩٠٠ (١) يدوم عود علاق

. ، کالیاں دیتے بیں میں نے کماکہ آپ اوک اس کے مستق میں اس۔ ار بھنی ہم اوگ مدیث پر عل کرتے میں، اہل عدیث میں آب او ک یں نہ مقلد کہتے ہیں میں نے کہا کہ مقلد ہو کہ شیں؟ او جواب دیا کہ شیں . فلد نبیں ہیں میں نے کماکہ مقلدت و نے کامطلب ہی تو غیر و قلدہ ت ذوا بن زبان سے محتے ہو کہ ہم غیر مقلدیں اور ہم غیر مقلد کبدیتے تیا ولا اوجاتى بعيبيات بيسيسين في كماسنوا تمايي كوابل ه یک کہتے ہو یہ بھی جموٹ اور تم غیر مقلد ہو یہ بھی جموث احقیقت بڑر ز مقلد ہوائ نے کما کہ تیں صاحب! ہم مقلد نیس بی مل نے کما ن ، زیادہ خمیں پانچ حدیث ابھی جھے کو سنواور حوالہ دے کر سناو کہ کس کس تاب میں ہے تم سے میں سند سیس مانگنا کماکہ ببنتی یہ تو مولانا لوگ مانیں میں نے کماجب تم کویائے حدیث یاد شیں ہے تو ہزار دل ہزار مسئلے ک ودیش کیایاد کروے ؟اب تم بیتاوک کمال سے سطے تم کو لے ؟ کماک مولا؛ صاحب نے متایا تھا تو یس نے کماکہ تم مولانا کے مقلد ہوئے ، کماکہ مولانانے کی حدیث سے نکال کے متایا میں نے کماکد کیے تم نے سمجماک ں نے حدیث سے نکالا کہ نفس خبیث سے نکالا ؟ تمہیں یہ کیے جلا؟ کما ر دو کمہ رہے منتھ میں نے کماوہ جھوٹا قبر دنن ہے وہ غلط یول رہاہے وہ

ذراادرآ کے بوجے! یہ لوگ کتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ تعالی اللہ اللہ عدیث سے تکال کے شیری بتا تاوہ بیتر ہاہے ہی ......... وہ تواین کتاب میں لکے رہاہے کہ اگر کوئی ہندوہم اللہ بڑھ کر جانور تواس كا كمانا باركرابت جائزے كماكه شين يه ادار مولوى ا الاسب نے نمیں کھا ہے میں نے کماارے! میاں جی نذیر حسین کو نمیں

او بر الیں کہ میں فزیرے بہت بوے مرتبے والا ہوں حضرت عمر کمیر میں بہت مرتے والا ، علی کمیں میں بہت مرتبے والا علین کمیں میں بہت م تے والا اور او موی اشعری کمیں کہ جارامر جبہ فزیمہ سے بوا، حفرت سلمان فاری کمیں کہ فزیمہ ہے میرادرجہ بہت اونچا، معاذ این جبل کمیم له میرادرجه نزیمه سے بہت بلد، حضرت عبدالله الن مسود کمیں مے ورجدان سے بہت اونجا .....لذاہاری ہمی دو کے برابر ہونی جائے، ملے گار ؟ کوں نیں ملے گا؟ اس لئے کہ یہ تھم خزیمہ کے لئے خاص ہے لبذاكس ادر كواب يه تقم شين ديا جائے گا،آيت كريمه مين موابي كاجو تقم مان ہوادہ قاتون کے طور پررے گالوریدرے گاایک اشتنائی حکم جو صرف فزیر كماتح فاس بكا برطال!

اب مں امام او حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے مسائل کو دیکھا ہوں تو اس طور پر یا تا ہوں کہ ان کے مسائل شد کماب اللہ سے ڈرہ برابر کمیں ليتے صرف مديث مديث جائے جي حالانك ففيلت تفقد كے اندر ب امام او طنید رحمة الله علیه نے اپنی فقد کے ذریعے لوگوں کو فقد حاصل کرنے کے ریتے بنائے اور حدیث میں کی مضمون بنایا گیا کہ فقد اس کو ملتی ہے جس کو الله بهت وي المال ويتاب-

عليه داع ير عمل كرت بين بم لوك حديث ير عمل كرت بين عن ي كما کیا حدیث پر ممل کرتے ہو؟ حدیث سمجھ نمیں سکتے حدیث کوتم پڑھ نہیں 🖳 سَنة حديث كامعنى متعين نئيل كريكة كياتم حديث يرعمل كروهم الإنانج

ای لئے ہم حنی میں اور یہ ہی قرآن میں ہے قاتبغوا مِلَة إبراهِيمَ خنیفا (۱)اب آئیں اے لوگ جیب و غریب فسادی متم کے ہیں روز نے نے مسئلے نکالتے ہیں آگرچہ اس کی کوئی شر می اصل نہ ہو ہمارے زماعہ طالب کی میں ایک مرتبہ پورہ صوئی مبار کپور میں ایک جلسہ ہوریا تھاوہاں کے مدرره الل حدیث کے سامنے اس وقت جو دہاں شخ الحدیث تھے ایک صاحب ان كے تعارف ميس كنے لكے ، جارے يه عالم ووعالم . الكو اتنى حديثين ياد ، تے سطے یاد ، اتاب اور وہ ، اور ہر سکلے کود کیل سے متاتے ہیں حدیث سے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں اور کچر سے واقعہ سنایا کہ ابھی ہمارے حضرت کی ندمت میں ایک استفتاء آیا تھا کہ · کھڑ اول پہننا جائز ہے یا نہیں؟ لکڑی کی منچل ہوتی تھی، آج کل کے جوان لوگ نمیں جانیں کے محرو ڑھے لوگ جانتے ہیں یہ لکڑی کی پچل ہوتی تھی اور اس کے اوپر رہریا چڑے یا کپڑے کا بلد لگادی تقیمی کروں اس کا نام تھا، کروں بننا جائزے یا ا بائز ..... تو ہمارے حضرت نے جواب لکھا ہمارے بدرہے میں وس

جائے ؟ یہ اسامیل وہاوی کے ساتھی تے میاں بی نذیر حسین نے اپنے

قاوی نذیریہ میں تکھا ہے کہ اگر کوئی ہندو بسم اللہ پڑھ کر ذراع کرے تواس کا

کما عابلا کر اہت جائز ہے اور پھر اسے بی پر اس نمیس کیا اگر ہندونے جانور ذراع

کیا اور جوں کا عام بھی لیا تو اسکا بھی کھانا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ سمجھ کے

آپ ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ذراآپ سوچو! میں نے کہا کہ یہ حدیث سے نکالو؟ اگر

آپ ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بناور آپ سوچو! میں نے کہا کہ یہ حدیث سے نکالو؟ اگر

مائی کا لال ،و تو کسی بھی حدیث میں دیکھا دو؟ میں نے کہا لاؤا کیک مسئلہ اور

یہ چہتا ،وں جس میں بوے بوے علماء متھر ہو مجھے ذرائم کو بھی ورطہ جمرت

میں ڈال دوں ، سنو!

ایک عورت حمل سے حتی بیدائش کاوقت موحمیااور عین بدائش کے وقت اس کا بارٹ اٹیک ہو حمیاجہ پیٹ ٹیس ٹڑپ رہاہے اتار پڑھا ہے سجیے میں آرہاہے کہ بچہ زندہ ہے اور ال زندہ سیں ہے ، بیٹ بھاڑ کے عے کو ٹالیس باع کو بھی ای میٹی بی رہے دیں کہ وہ بھی د فات یا جائے این مال کے ساتھ ؟ کیا کرنی ؟ میں نے کما اگر پیٹ بھاڑویں کے تو حدیث سناد ؟ اور اگر چ کو پیٹ میں رہے دیں تاکہ مرجائے تواس کی بھی حدیث سند ؟آنجناب آئي بائي سائي، كرنے ملے ،اس كے سجے ميں شين آيا وہ كيا كرے ..... میں نے کماکہ تم اپنے مولوی صاحب سے بید مسئلہ ہو چھو مے ؟ کما بال يو چوں گا، يس نے كما يو يو كے مجھے بتاؤ كے كما، بال! بتاؤل كاش نے كماك تب توتم اين مولوى كے مقلد ہو محے بولو! تم اين مولوى كے مقلد و مجے کہ نیں ؟ ہم بھی مقلد تم بھی مقلد حمر فرق بید کہ ہم مقلد ہیں دنیا کے ب سے بوے اعلم العلماء کے اور تم مقلد امام الحبلاء کے۔ سیحال اللہ! ہم مقلد سے بوے پر بیزگارے تم مقلد ایک چیلنگ ازے ا

ے قرآن کی آجوں پر عمل کرتے رہے محر ندائل قرآن ہوئے اور ندایل مدیث، اور انهول نے یا بچ مسکاول پر عمل کر لیا، توانل حدیث ہو حمے زنانی نازع بسابد بہاتم باندہ لیاوں بھیلاے کرے ہو مج دوستے۔ و بے بہراالام کے بیجے انبول نے قرأت كرل او حرامام صاحب نے شروع كردى الحمد ملتدرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اد حرب يجحى كدرے بيں اور اى كے ساتھ يد كتى بڑھ رب بيں كر زور سے كما" آيين ک امام صاحب آپ ک آواز کیا ہے؟ ورا جاری مجی آواز س ایجے ، جاری آواز ے بھی مقابلہ کر لیجے یہ ان کا مقعد و تاہے۔امام سے مقابلہ کرنے کے لے آمن کہتے ہیں ہم اوگ جب خاری شریف پڑھ رہے تنے تو حضور حافظ لمت عليه الرحمه جب اس حديث ير كيو نج "إذًا قَالَ الإِمَامُ غَيْر الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُولُوا أَمِيْنِ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قُولُ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنُبِهِ "(١) توبدار شاد فراياكداس كا " في ي كرجب الم " غَيْسر الْمَغُصُدُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالَين ` کے و تم آمن کو یہ نیس فرایا کہ جب تم "غَیْر الْمَغْضُوب عَلَیْهم وَلَاالصَّالَيْنَ \* يزحوت آمِين كمواس كامطلب بيه وأكه غير المغضوب " ولاانفالين المم يؤجع كاتم نميس يوحوم تم بحى يؤجية توبيه فرماياجا تاكد جب 🛭 تمولاانضالين يريهونجو تواين كموء نعرة تحبير ...... فربرے میں جب امام روھے ولا الضالین تب تم کموآمین اس لئے کہ ملا تک می آمن کتے بردس کا میں ما تک کے آمن کے مطابق ،و جائے اس کے لذرب وع مناه معاف وجاتے میں ..... تو حضور حافظ لمت فرمانے (۱) عدى بلدول مي ۱۰۸

سالآکے پڑھو تب اس کا جواب شیس ملے گا۔۔۔۔۔۔۔یعنی کھڑ اوں پہننے کے جائز ہونے کامیلہ دس سال میں حل ہوگا۔

مجورے ہیں آپ؟ دی سال اپندرے میں پڑھنے پر جواب مو قوف رکھا صرف اس لئے کہ اس کاطل اس کے پاس ہے ہی شیں۔

یا اللہ! لکڑی ہے بھی زیادہ سخت ہے ان کے یسال کامٹنہ ، یاد کی کی مکڑی ہے جنبی کھڑ اول ،اور لوہے ہے منالن کامستلہ بلتحہ جو ہر فولاد ہے منابن مئلہ کہ وس سال میں جاکے میک اید ،وگا۔ انا مشکل مئلہ کون او کیا؟ بربات کول کی اس نے ؟اس لئے کہ اس مسلے کاجواب کی حدیث میں نمیں ملے گا رابدا اگر کمیں کہ جائزے توحدیث پڑھ کے سنؤ؟ اگر ناجائزے تو حدیث یرہ کے سنؤک لکڑی بمناناجائزے؟ کوئی قت ویش کروکه فتودی کا پرننا تا جائز ہے ؟ کو کی حدیث و کھاؤ؟ تواب کمال ے لا كي ؟ اس لئے وس سال جارے يمال دو تاكد اس مدعد عن تم الل مديث ان جاء تواب م كو مجد من آئ كاكد جس چيز كى ضرورت يوا ق جائے کرتے جاو حدیث مت کوجو ،جو ضرورت برالی رے کرتے راو، حدیث کی فکر میں نہ بردویہ الل حدیث و نے کے بعد ہو تاہے .....اس لئے جناب والا کماپ میں تکھیں ہے کہ اڈان میں ترجیح کرواور عمل کریں مے بے ترجیع کی اوان پر کیوں ؟اس لئے کہ اگر اوان میں ترجیع داخل کریں مے تو صاف بھین لئے جائیں مے ، سی کی اذان الگ، شیعد کی اذان الگ، غير مقلد كى اذان الك .....اس لئے يدلوك كھيلادے كے لئے اين اذان مارى ازان يس مادية ين ، مارى ازان جيى ازان بيداوك بعى دية ين عب وغريب معالم إن كا- زئد كى عمر بم لوك مديول يرعمل كرت ساب کالی دریت بر عمل چھوڑو بنااس کے سمحی ولیل ہواکر تی ہے اور عقلا اسی بدیث سمجے نہیں معلوم ہوتی اس لئے کہ اس ذیائے جس محد نبوی کی بہت چھپڑی تعمی اور اس بیس کورنگا پدا ہوتا خلاف عشل معلوم ہوت ہوار معنی استیٰ بھی یہ حدیث مسی کو نکہ او ہر برہ ہی کا دوسر کی دوایت بیس اُنْلُ الصّافُ الصّافُ الصّافُ الصّافُ الصّافُ الصّافِ کہا ہے۔ مَن اَلْمِلِ کالفظالا ہے جس کا مطلب ہے کہ اور کی صف اول شیں سنتی اور ای کہا ہے اور کی صف اول شیں سنتی سنتی بھی ہو حضور سے بالکل قریب بھے لبذ الوہر برہ وک اسی مدیث میں اضطراب ہو گیا جس سے حدیث تا تابل استیناد ہو گئی۔ پھر آلا اس حدیث میں اضطراب ہو گیا۔ پھر آلا اس حدیث ما تابل استیناد ہو گئی۔ پھر آلا علی مرب شاہد اور کی مطابع سے کہا اور کا مطابع سے کہا

بِ مِن مُرَاكِ اللهُ الْمُوالِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعُوالُ وَالْكُمُ الْمُعَالُ الْمُعُلِدُ الْمُعَالِ اللهُ ال

لگے کہ اس حدیث میں مغفرت کے لئے شرط لگادی گئی ہے کہ آمین ملا گر کے آمین کے مطابق ہو۔

صرف ایک حدیث است باد بریده سے مروی ہے مروی ہے ۔

ہُرُورُدَةً فَال فَرْنَ النَّاسُ التَّابِيْنَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهُ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الصَّلَةِ فَالَ الْبِيْنِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الصَّلَةُ اللَّهُ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الصَّلَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهُ حَلَّى يَسْتَنَعَهَا أَعْلَ الصَّلَةُ الْاَوْلُ عَلَيْهِ الْمَعْسَوبُ الْمُعْمَ وَالاَلْمَالِينَ كُمْ وَالْمَالِينَ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَلَى الْمَالِينَ وَلَى الْمَالِينَ وَلَى الْمَالِينَ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْلَامُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمَالِينَ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَ

کماہوے دو قوف او شراب ہے اگر کوئی ہے گا تو پیٹ جمل سمیر ا ع كى ؟ يه كيس بلت كرتے بو ؟ يه كو كي بات بوكى ؟ بينے گا تو ضرور بيك میں پیر نج جائے گی ، تواب تین طلاق ایک ساتھ وینانا جائزے محروے گاتو رے کی عرب اوگ کتے ہیں شمیں بڑے گی، میں نے کیا کہ سنوا عارى شريف ميل يه حديث موجود بسيدنا عبد الله من عمر رضى الله عنما فرماتے میں کد میں نے این میدی کو حیض کے زمانے میں طلاق وی منی رسول یاک کو خبر ملی چروسرخ ہو گیا، غضبناک ہو مجئے اور حضرت عمر ے فرمایا مُسرَة فَلْسِيُرَاجِعَهَا" (١) اے عمر! اسے میداللہ کو تھم دو کہ ووا نی دوی ہے رجعت کرے واپس لے اس لئے کر حیش کی حالت میں عورت کو ظلاق دیناناجائز ادر ترام ہے ، تواب سوال یہ ہے کہ رسول پاک ند دعت كايد تكم كول ديا؟ چره كول سرخ بوا؟ سرخ بون كامطلب ے کہ کام ہو ممیاس لئے سر فی آئی، اس لئے غفیناک ہوئے اگر سمی مر ہاتھ عابااور چوٹ شیں تکی تواس کے ادیر تو لڑائی جھڑا شیں و ناچاہے؟ مگر ا طاق لگ گئی ہے جمعی تو میرے آتا ماراض موعے میں ورند کیول ماراض اوت ؟ طلاق يو كني اس لئے ناراض ،وئے۔

بحر دوسری بات یہ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ اے عمرائے یا عبداللہ کو عظم دو کہ رجعت کرے؟ رجعت کب ہوگی؟ جب طلاق بڑے گی تب ہوگی، ایک طلاق دینے کے بعد جب والیس لو کے تو والیس ہوگی، چھوڑ دو کے لکل جائے گی، عدت پوری ہوگی نکل گی اسلئے میرے آتا نے تکم دیا، والیس لو طلاق پڑگئے ہے تو والیس لینے کا تکم دینااس بات کی الیا ہے کہ طلاق پڑگئے ہے۔

(١) داري جلد دوني من ١٩٠٠ م ترتري جلد اول من ٥٥

حَفِظُتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) وَ مَعْرِت مُرقَىٰ إِنَّ مین نے اس کا انکار کیا اور کما کے مجھے تو ایک بی سکتے یاد ہے تو ہم نے أَنْ حَفْظُ سَنْسَرَةً "سمره في إدر كماب كه حضور نماز من دوسكته فراية تھے یہ دونوں کیلتے کون ہیں تو ہم نے حضرت قیادہ سے بوجیما توانموں یا رَمَانِ \* إِذَا دَخَلَ فِي صَلُوتِهِ وَإِذَا فَرَغَ بِنَ الْقَرَا ءَةِ ثُمُّ قَالَ نَن ذَالِكَ وَإِذَا قَرَ، وَلَا الصَّالَيْنَ "(r) اب يُحي مَا وَاكْر زور ع النِّن كَتَ سكوت كمال و تا؟ سكته موناد ليل نب اس بات كى كد حضور المن آسته كت لر ان او گوں کو عقل ہی شیں ہے ایک حدیث یا مجھے <sup>و</sup>یا گئے <sup>و</sup>ا کھے اب اس کے تمام متعلقات ، نشیب و فراز ، عام، خاص، مطلق، مقید، مرف، غیر معرف، مقدم، مؤخر نائ منسوخ به سب بھی تودیجنارے گا؟ ان سب چيزول کي تو يق ہے وولوگ آزاديس، سجھ محات ا اب ایک نیاستلد مد بھی نکالا انهول نے کد یار زماند الیا آگیا ہے کہ آدى كھن كھن ، كھن فائر كك شروع كردينا ہے اس لئے آساني كارات نكاف بہت بسرہ دینام اے کہ کمیں دوی جلدی نکل نہ جائے سمجھ ملے آپا .....اس لئے اب ان لو گول نے مسئلہ تکالا کہ آدی ایک طهر جس جتنی بھی طان ویدے طلاق سیں بڑے گ، کیول سیں بڑے گ ؟اس لئے کہ تمن طلاق ایک ساتھ ویٹابدعت اجائزے توناجائز کرے نے جائز نہیں ہوجا، 🕷 ( و زندی بلداول س و ۵

رسنول الله صلّی اللهٔ علّیه وسلّم والی بنگروصندا مِن اِمنارة عُفو (۱) که

رسنول الله صلّی اللهٔ علّیه وسلّم والی بنگروصندا مِن اِمنارة عُفو (۱) که

این مورت کی طلاق رسول پاک کے زمانے عمل ایک مانی جاتی او بخر کے

این مورت کی طلاق رسول پاک کے زمانے عمل ایک مانی جاتی او بخر کے

زمانے عمل ایک، حضرت عمر کے ابتدائی دور عمل جمی ایک مانی مخی بعد عمل

زمانے عمل ایک، حضرت عمر کے ابتدائی دور عمل جمی ایک مانی مطلب ؟

وکوں نے اس کے لئے تمن مانا جب او گوں نے مجلت کردی کیا مطلب ؟

وکوں نے اس کے لئے تمن مانا جب او گوں نے مجلت کردی کیا مطلب؟

علاق، طلاق، طلاق بیات کے ورت کی طلاق، عمر الفظ طاباق میکار حمیا، تمیم الفظ طاباق میکار حمیا، تمیم الفظ عدت بھی شمیں ہے کہ دوسر کی پڑھ کے تو دوسر الفظ طاباق میکار حمیا، تمیم الفظ عدت بھی شمیں ہے کہ دوسر کی پڑھ کے تو دوسر الفظ طاباق میکار حمیا، تمیم الفظ

(١٩١١م بنديل ص ٢٩١

اور پیر سنو! تیسری بات دسترت عبد الله این عمر کاب جمله طاری شريف يس ان ے كى نے يو جھاكيار سول ياك نے اس طان كوچ ؟ في وى متى شاركيا؟ منى من لاسمانسين؟ فرمات بين قال أرأيت إن عَنهُ واستَخفق (١) بملامته توسى اكران عمر صافت كرے توحات ميں بوكى ؟ وہی بواجھے سے یعنی میں نے حماقت کی اور رسول پاک نے بچھے میری تماقت ر تھم سنادیا کہ طلاق پومکی یہ ہمی طاری میں موجود ہے مگران کو شوق ہے کہ کرا رُاكر طلاق ديت جوي دي جوء دوى ماك بحى ركح رجو ارتح رجوران یہ طلاق شیں ہوئی نداق ہوا، کتے ہیں جناب! مسلم شریف میں میہ حدیث ہے حضرت عبدالله لن عباس نے قربایا کہ او بحر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتد الی ووسال تک بیہ علم تھاکہ تین طلاق دی جایا کرتی تھی اور ایک طلاق مانی جاتی سخی سین عمر نے فرمایا که سن لو طلاق متانت اور سنجید گی ہے ویے کی چیز تھی لیکن تم لوگوں نے عجلت بیندی شروع کردی ہے لہذا ہم تنول کو نافذ کردیں مے توانسوں نے تیوں طلاقیں نافذ کردیں۔(۲)

Scanned with CamScanner

سلمانوں میں میہ جنبہ بیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے ک ملاول كادديول يرطاق دين علاق نيس يزع كى تاكم عور تول كا مجی جاری رہے ای لئے مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی لکو ، مضامین شائع کرو کہ تین طلاق ویے ہے تین نہیں پڑتی، تین دینے ے ایک جی بر لی ہے میں نے کما تمن طلاق دینے سے کیوں ایک بڑے گی؟ كاك تين طلاق ايك ساتح ويناج كدناجائز باس كے ايك يوے كى ميں نے کما تجر تنول بی ناجاز ہوناچاہتے ؟ یہ کمال سے تکا کہ ایک اس میں سے مائز ہو گئی اور دونا جائز ہو گئی ہے کہال ہے نگلا؟ تین طلاق ایک ساتھ میں دینا مارئز تو تیول کی تیول ماجائزاس کوایک بھی ندیڑے گی تو گور نمنٹ نے کما له چلویار تحور اببت بچه نهی تولائن برامی بین استندی مسئلے بران سے کمانک محصولاء بوى يوى رقم لى ب ان خندول ناس كام ك لئے كدوين ميں فریف کرنے کاراستہ کیے نکالیں۔۔اللہ تعالیان کے شرے محفوظ رکھے اب اخیر میں ایک بات میں عرض کر دینا جا ہتا ہوں کہ ان او گوں کے شدہ منصوبہ ہے جمل حدیث کویہ لوگ پسند کر لیتے ہیں اس پر ل كرت ين - أكريد ال س زياده توى ال س زياده محوى ال س زياده قِاتر کی حدیث ل جائے مگر اس کو ضیں مانتے ہیں اپنے مطلب اور مزاج کے طاق جوحدیث پاتے ہیں بس ای پر عمل کرتے ہیں شریعت پر طبیعت کو زیکا ميت ين- ايماني نقانول ير نفساني خوابشات كوانتيار كرت بين-

ے محابہ کا یمی ند ب ب ب لوگ می کہتے ہیں کہ اگر تین طلاقیر ال لمر میں دی گئیں ناجائز تو ہوا مگر پڑ گئیں جب پر گئیں آواقع بھی پوگئیں نماز کے بی میں کھانا جائزنہ ہی اِٹی بینا جائزے لو کوں سے بات جیت جائز نمیں، باجائزے، ترام ہے ،لیمن کو کی آدی پالی لی لے ، کھانا کھالے نمازاس کی ٹوٹے کی کہ شیں جیسے توبہ کہتے ہیں جناب والا کہ حرام کا کے سے نمازیر کیااڑیزے گا؟ اس نے غلاکام کیا تو غلط کام اس کا دواا۔ اس کااڑ دوسر کی چزیر شیں بڑے گاہ کوئی کے تو غلط کہتاہے یوں ہی تین طلاقیں اگر ایک ساتھ کسی نے دی توہ عاجائز کام ہوا تکر اس کا نکاح کیول نہ تباین ہے دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ....... مگران لو کوں نے محض خوابشات طس کی وجہ ہے متنداور سیح حدیثوں پر بھی جرح کی جو کہ اُنتہ راویوں سے مروی تحین ایک کتاب تین طلاق کی موٹی کرے لکے دی اور بالكل اى يراز محيح كسى اوركى بات من شيس كتے ايے ايے راويوں كوضعيف ماجوكيه خارى اور مسلم ميس موجود بين ال كوبهى ضعيف كما صرف اس ينج میں کہ کسی صورت میں تین طلاقیں بائے تیمن سو تین طلاقیں بھی ایک جمالیا (۲) او دور بلداول مي ۲۰۰ ا) آنان بلدول من ۲۲۲

موالا نے کمالیک بات کرد باے بے؟ ش نے عدیث کی بہت ک کآئی پڑھیں تکر ہے کمیں قبیل دیکھا۔ کمالرے صاحب! مظاری میں ہے نے کماارے! خاری شریف میں نے کتنی مرتبہ برحانی برحی عر مجے ۔ عدیث میں کی؟ اس نے کمامیرے یاس کتاب ہے .... كون ى كتاب؟ كماكه "بلوغ الزام" اس من طارى كے حوالے سے ب حدیث ہے کے لاؤیش بھی تو ویٹھول لانے تو گئے جلدی ہے دوڑ کے گھر محم لے کے آئے ایک اتی چوٹی بل می کتاب جس کان مقا بلوغ السوام اس كتاب بن ايك كالم مِن عرفي عبارت تقي، ايك كالم مِن اردورٌ جمه قعا رائے زمانے کی دائنگ محمی لکھا ہوا تھا عَنْ أَنْس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْكِ وَمَنَلَمَ كَانَ مِنْ أَخَذُ النَّاسِ صَلْأَةً فِي تَسَامَ (١) ك ر سول یاک صلی الله علیه وسلم لو گول میں سب سے زیادہ ملکی محضر نماز برجما ا تے تھے تکر عمل پڑھا کرتے تھے ......اردوتر جمہ لکھا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم او كول عن سب سے زيادہ بلكى فمازير جے تھے ، يو جھاكمال کھاہے ؟ کماید کیالکھاہے؟ مفتی صاحب نے کماکہ اب دو توف! ملکے شیں ب ملك ب مسلم يوحة تحاور توكتاب بلكي يده تح ب یہ دیکھئے کتے بوے بوے اہل حدیث ہیں جو کہ ترجمہ مجتمیں پڑھ یاتے تو الديث كياردها أي كيد ع ىيالى مديۋل كاڭروپ حقيقت ين اچكول كاكروپ ہے۔

بر مال! الايريولوك يطع بن ميد على كاندب جر، كارد ی مثالیں ان کی کتاوں میں ملتی ہیں .....سے کہ انسوں نے ہااکل واضح حديثة إلى مين كلي جو في تحريض كين العيادُ بالله - رفع يدين كالجعي مسئله اي. لرینے کاے آئیں الحر کاسلہ می ای طرح کا ہے۔۔۔۔۔ محرب رہی م الل حديث، حديث سجيح نيس إلى، اور يراء مجى نيس يات يدب حالت عفرت صدر الشرايد عليه الرحمة والرضوان ك يراف شأكردول مير. حنفرے مولانا علیق الرحمان صاحب علیہ الرحمہ تلشی بور کونڈو کے رہے وائے تحان کے گردونواح میں بہت ہے اہل حدیث رہتے تھے اور آئے وان ان او گول ہے ان کی جلتی رہتی تھی .....ایک روز میلاو کرنے کے لئے حضرت مولانا مفتى منتيق الرحمان صاحب عليد الرحمد جهندا محر نيميال كى لرف جائے میکے رائے میں کلیان تھا، میسوں کا کھلیان لگا تھا، اس کی آڑ میں ایک آدی کو اور ایکی کرر باقدایے یال سے پر باتھ باندھے موے اور اول یوں جموم رہا تھا خوب جموم رہاتھا، انہوں نے کمایا اللہ سے کیا کررہاہے؟ کما کوئی تیشا کردہاہ ؟ دیکھتے رے کیاد یکھا کہ اس کے بعد جھک میااور جھا کھی ا سے بیے معادم بور باہے کہ ممی بھیرا کو خوابش ہو محق اور خوب اس طرح ہے یہ جموم رہاہ پھر تجدے میں حمیاتوائی دم بلار ہاے عجب بیت ہاں ی ..... یے کوے رہے کہ آخر کر کیارہاہے؟ بعد میں اس نے سلام 🕅 بچیرااورالسلام نلیم و ملیم کیا، مولانا قریب گئے فرمایا کیا کردے تھے تم؟ کما نماز يزه ربا تعابال! الجي يد نماز يزه ربا تفاياكو في ذانس كرد با تفا؟ يه إحر نماز پڑھ رہاتھا یا مکو دائس جارہاتھا؟اس نے کماارے صاحب الیمیات مت ا ي ك ي عديث من ب ك رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك تماز ير عق

تیر افیاا، تواس حدیث کو کیول چموڑے م کودلیل لانی پڑے کی اور ولیل می نے کمان کے بعد ہاتھ نے لاکر کسی ہاندھو کے ،اگر ناف کے نیج ارموع تومن او چمول گاکہ ہے پر کیول شمی اعدها؟ حدیث تواس کی ہی تھیاور سے پربائد حو مے تویس کول گاناف کے نیچے کیول شیس بائد صا؟ مدیث اس کی بھی تو تھی اور اور کی سنن میں بیا حدیث ہے سیدنا علی سر تعنی زياح بين إنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضُعَ الْيَعِينَ عَلَى الشَّمَال تَحْتَ السُّوَّةِ (١) سنت رے کہ دائیں اتھ بائیں اتھ کے اور ناف کے نیچے بائد سے اور توانن تزيمه كے يمان جا كيامالا تكه اود لود كے برايران كام تب شيس تو چراو داود ك مديث ير على كيول نيس كيا؟ مديث كي كيول اللقت كى؟ الول! اب اس کے بعد جتناکام کرو کے اس کے لئے حدیث لانا جو گا اور حاری وال مدیث اگر پرهی تو مسلم ہے اعتراض مسلم والی پرهی تو خاری ہے اعتراض مخفريه كداكيد ركعت نمازاس طرح يزه كركوني وكعابى نسيس سكناك محى مديث كى كالفت ند دو.....

اب اخیر میں ایک حدیث سنا کربات ختم کر تا ہول ........ محراس ہے پہلے ایک بات من لیں کہ شیطان مجمی خمیں چاہتا کہ آپ نماز پڑھیں ، دازور تھیں، وہ مجمی خمیں چاہے گا کہ آپ کوئی نیک کریں مبد کاری ہے وور دیں،آئیں میں صلح وانقاق اور اسمن وشاختی ہے رہیں، شیطان میہ سب چاہتا میں شیطان کمی عبادت گزار کی عبادت کو بہند ضیں کر یہ کمی عالم دین کی خیمت کو بہند خمیں کر تا کمی واعظ کی انچی بات بہند خمیں کر تا کاوت کرنے

الانتاش ملم م اعدا

ای وجہ ہے ایک مرجد میں نے چین کیا تھابعبنی کے کالامانی م آجے تیرویا یودوسال سلے اروواع میں دہال کالایاتی کے تیدیوال ردیا،اب وور فع یدین اورامین بالحمر طارے بین سے کام کرواوروه کرو، \_ کی ائن ریٹانہ کرنے لگے تووہاں کے لوگوں نے جھے سے کماکہ آپ انڈق ہے م بیں ذراساان کی خر کیری کی ضرورت سے کرو یکے میں نے کما فی خر کیری کے لئے میں تار ہول جلسہ ر کھواور خوب زوور دار اعلان الا ..... خوب مجمع مواجم في كماآج كالا ياني والول كومز اوسة آما مول جس کو کالایانی کی سرالین ہے وی ساس آئے واس کے اب سے کالایانی والے منی تومی اسی اجھی طرح سے سالے ....من نے کماکہ حدیث تو مجھ میں یاتے ترجمہ تو سجھ نیس یاتے کہ کیے پوھیں ،اوراس بر سے حال ؟ میں تمام ابل حدیث او گول کو چینج کر تا بول کد ایک رکعت نماز، حدیث کے مطان اس طرح ہو د کرد کھادیں کہ محی حدیث کے خلاف ند ہونے یائے، اگر سمی حدیث کیخااف بواتو تم الل حدیث نمیں بوئے ، ایک ہمی حدیث کے خلاف ند ہوتب تو تم اہل حدیث ہو۔ حدیث پر عامل ہو تکر شرط یک بیم کمک مدیث کے خلاف نہ ہو ..... برحوایس نے کما چینے ہے تسارے لئے اگر ال اباب كو بهيان على خطان كى مو توآجا: اور مير اسامن كمر اموكراك ر کعت نمازیزه دو تحوزی تشر تا کردوں میں نے کماکہ نماز شروع کرو مے تو ہاتھ افداد مے ، اہمی رکوع کی بات شیس کررہا ہوں اس میں توبہ وورے سلا چلے گا، میں نے کماکہ چلو نماز کے لئے کوڑے ہو جاد ،اگر ہاتھ کان کیانو ك الحالية ال حك الحاف والى مديث ك خلاف كول كيا؟ مديث پر عمل کررہے ہو کہ حدیث کی خلاف در زی ؟ادراگر شانے تک ہاتھ افعایا تو م چ حدیث میں ہے کہ رسول پاک نے کان کی لو تک ہاتھ پیو نجایا انتااو نجا





بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلْحَدَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَسَالِدِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيْبِهِ سَيَدِ الْاَنْيُبِسَاءِ وَالْمُسُرُسَلِدِينَ وَعَلَىٰ الِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَأَصْحَابِمِ البَسَادِينَ النَّهُويِيَّنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِ لَيْنَ -

مَّانِعَتُ!

اما بعد . فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ . بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمُ \* مَا اتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُرُهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُوا \* (١) \* مَا اتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُرُهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُوا \* (١)

صَدْقَ اللّٰهُ ٱلْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ ٱلْكَرِيْمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَأَصُحَابِهِ ٱنْفُضْلُ الصَّلَوةِ وَٱكْثَلُ التَّسُلِيْمِ .

ا کے بار نمایت الاور احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ ایک بار نمایت الاور احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ سالت میں ورود و سلام کانذرائد عقیدت پیش کریں!

اللم صل على سيد ناو مولانا محمد وبارك وسلم

رفیقان گرای و عزیزان لمت اسلامیه! بین آب صفرات بهت رفیقان گرای و عزیزان لمت اسلامیه! بین آب صفرات بهت یحسوس کرتے ، وی تو پدیں گر جہ بین اس لئے جلدی ہے اشخے ، وی تو پدیں بر حال میراعلم محدود علم ہے بین بہت ہی پر شکو واور ایسا علم کا مدی شمین بول، البتہ جو باتمی عرض کروں اے خور ہے ، ایسا علم کا مدی شمین بول، البتہ جو باتمی عرض کروں اے خور ہے ، ایسا علم کا مدی شمین بول، البتہ جو باتمی عرض کروں اے خور ہے ، ایسا علم کا مدی شمین کروں اے مشعل راہ ، ایک مشعل راہ ، ایک مرتبہ بجر ذراعش و مجت کی توانا کیاں سمیٹ کرول میں جع

refundad(1)

میج اورزبان سے رسول یاک کی بارگاہ میں غزران ورودو سلام فیش میجے۔ اللم صلى على سيد او مولانا محمد وبارك وسلم صابة وسلاما عليك يارسول الشد-رفیقان کرای! الله تبارک و تعالی نے اسے رسول کر یم سیدہ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو اس دنيا مين "بنا نائب مطلق اور خليف } اعظم ماکر جمیجایه نمیں کہ جیے بعض فتنہ گروں نے سمجھا کہ نجا اللہ کی طرف ے قاصد بن كرائے كم اوكوں تك الله كابيغام بيونياديں اور بس ال كى باتيں ا جل عمل شیں ، نہ ان کا عمل حال تعلید ہے نہ ان کے افعال و مردار ل اور حالات ہمارے کئے واجب الا تیاع میں بایحہ واجب الا تیاع صرف وہی قران بجولے كرائے۔ يالعن كم فنم او كول نے سمجااور بيد عقيد كى كى و جرے کہ جس کی محم ریزی بہت پہلے مودو نصاری نے کی۔ان باتوں کو كلديد عند والاولي يكلم كامكر كع بات ايك بى بي بي بانا عابا مول که رسول کریم سرورعالم سیدعالم صلی انشه علیه وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کرنہ قرآن يرعمل موسكے كالورنداى بعث رسول كامقعد يورا موسكے كارسول آئے کا کوں ؟ اللہ تعالى بيد بدايت جس كے دل ميں پيداكر عوابتا تفاكياس كے دل میں ڈائر یکٹ سے ہدایت پیدا نمیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ اس بات کے اوپر قاور النس ب ؟ قادر ب محرر سواول كي آمداى لئے ب كد وہ الله كي وحى كولو كول ك يونيائي اورجو يجه كبيل وه الله كي وحي اورالله كا حكم مانا جائي، قرآن 🖁 عيم من الله تعالى في ارشاد فرمايك "ومّا يَنْطِقُ عَن الْهُويُ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيَّ ﴾ بُؤهن (۱) نبي انساني خواهشات کي جياد پر کوئي گفتگو ضيس کرتے جو پچھ وه فرماتے ہیں دواللہ کی و تی ہے گرچہ زبان نبی کی ہے مکر نبی کا فرمان در حقیقت ا فران رب العالين ب أكرچه ني يه كميس كه مي يه كمتا مول محر" من كمنا" 36 for 6 16 (1)

مریس پر سول الله سلی الله تعالی علیه و سلم کی فخصیت کو دار الله قرآن نے نموت کو الله تعالی علیه و سام کی فخصیت کو دار الله قرآن نے نموت کسل اس لئے قرار دیا کہ رب الطمن متاع پا بتا ہے دو مدر عال نمیں در سال بند پر عال نمیں در سکا بدب تک کہ دسول الله کی البار الله کی الله الله کی در سول کی اطاعت کی جائے الله بی ایک دو جگه نمیں پجیوں جگه موجود ہے کہ درسول کی اطاعت کی جائے الله تعالی نے تو یسال محک فرمایا که آ اطیفوا الله والمینفوا الله والمینفوا الله ما اعت کے بعد اگر دسول کی اطاعت کے دواور در مول کی دواور در دواور در مول کی دواور در دواور در مول کی دواور در دواور در مول کی دواور در دواور در مول کی دواور در مول کی دواور در مول کی دواور در مول کی دواور دواور در مول کی دواور دواور در مول کی دواور در مول کی دواور دواور

رفیقان گرامی!بات صرف آئی ان سی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور دسول کی اطاعت کرو بہتے اللہ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے اندر سمودیا ہے اور فرمایا من بیٹیلع الرسٹول فقد اَطَاع الله (۲) جس نے اسول کی اطاعت کرلی، کیا معنی ہے ؟ یہ اسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کر چکا اسی فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی تو دور سول کی ابھاعت کر چکا بعد یہ فرمایا کہ درسول کی اطاعت کی شب اللہ کی اطاعت کی اللہ عن کا خت کے درسول کی اطاعت نے ہو تو اللہ اس وقت تک اوائی شیس ہو سکتا ۔ جب تک کہ درسول کی اطاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے درسول کی اطاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے درسول کو بھیجاتو کیوں بھیجا؟ مقصد بعث کیا ہے ؟ تو سنو! اللہ تعالیٰ نے درسول کو بھیجاتو کیوں بھیجا؟ مقصد بعث کیا ہے ؟ تو سنو! اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا "وَمَا اَرْسَلُنَا مِن رَسُول اِلاَ لِیُطَاعَ بِاذِنِ اللهِ (۳) ہم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا "وَمَا اَرْسَلُنَا مِن رَسُول اِلاَ لِیُطَاعَ بِاذِنِ اللهِ (۳) ہم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا "وَمَا اَرْسَلُنَا مِن رَسُول اِلاَ لِیُطَاعَ بِاذِنِ اللهِ (۳) ہم اللہ تعالیٰ کے خود فرمایا "وَمَا اَرْسَلُنَا مِن رَسُول اِلاَ لِیُطَاعَ بِاذِنِ اللهِ (۳) ہم صرف اس لئے جمیح کہ اللہ کے خود میں کی اطاعت کی اللہ کے خود فرمایا "وَمَا اَرْسَلُنَا مِن رَسُول اِلاَ لِیُطَاعَ بِاذِنِ اللهِ (۳) ہم صرف اس لئے جمیح کہ اللہ کے خود میں کی اطاعت کی اللہ کے خود میں ایک اطاعت کی اللہ کے خود میں ایک ایک کی اللہ کے خود میں ایک اطاعت کی اللہ کے خود میں دور میں (۲) ہم در کو میں (۲) ہم در کو میں (۲) ہم در کو میں (۳) ہم در کو میں (۲) ہم در کو میا دور کو میں (۲) ہم در کو میا دور کو میا کی دور دور کو کو کو کو میا کی دور کو میا کی دور کو میا کی دور کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

نے نی کوابنا تائب مناکر جھےاہے لور نائب اگر انتشار یے اختیارات کواہنے تقیر ف میں لائے اس کے انتہار كلركائ ، وكاتوككر كالمارات كم مطال اه الله جس طرح احكام صاور فرماتاے اى طرح كے احكام كي جى صاور فرما سول پاک سر ور عالم عصف کے صادر شدہ احکام کی دی حیثیت ہو گی جو ا حکام کی ہوتی ہے اس کئے تو اللہ تارک و تعالی نے قربلیا کہ رسول جو پچھے دیں وو لے اولور جس ہے رو کیں اس ہے رک چا آگریات دی وو کی جواختیارات ر سول کے منکرین نے مجلی ہے تواللہ کو یہ کمناجائے تھاکہ رسول کے و۔ ندوئے کا کوئی اعتبار نسی ہے آگر ہم دیں تولینااور ہم روکیس تور کنا۔ رسول ک دیے اور نددیئے کاکوئی اعتبار سیں۔ بھداس کے بر خلاف قرآن میں اللہ تارک و تعالی نے رسول پاک کے اختیار کاؤ کر کرکے سید تادیا کہ وہ جمارے ماکب یں ان کا حم براحم ے ان کا کما برا کماے ان کافریان مارافریان ان الماعت بهارى الحاعت ب ك ما فرماني بهارى افرماني سے اس لئے اللہ تارك وتعالى في يول فر بالا لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ أَسُوَةً حَسَنَةً \* (١) م كما جامج حَمَّا لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً \* فِي رُسُولِ اللَّهِ \* كِول كما؟ اللَّهَ كماب كودمارى ذندكى كانمونه مانا يائ تحاسم

والمدينة! كتني ز كوّة اواكرين لاسال تحريش جنيا مال كمالي كريجاسه و پرین اافر کمتنی دین ۱ قرآن کے اوراق بغور پڑھ کرو کیمو کہیں شیں لے کا ا کے ایک مطریزہ جاد کے کا شیس کتنے ایس سے کتادینات قرآن میں شیس ل ) ئے گائس تمن مال پر زکوۃ ہے زیور ، کیڑا ، روپیے ، تجارت کامال ، گھر ، و ٢٠ ثولي ، شير واني سيد سب مال جين كمد تعين ؟ مال كي ز كون وسي تو كون كوك ے مال کی ذکرہ ویں؟ جائے وہ ہمارے بیٹنے کی کری : وجاہے ہمارے نے کی سائنگل ہو مایول میں پہننے کا جو تایا موزہ ہو ماید ن میں پہننے کا کر تااور یڈی: و کیا ہے کی زکوٰۃ نکالا کریں ؟اب اس کو متعین کرو بغیر حدیث کے یہ مارے کے سارے مسائل متعین نہ ہوتنے کہ کتنے میں کتنادیں ہورامال ، ﴾ إنها بال، جو تعالى مال، وموال حصه، بيسوال حصه، تيسوال حصه آخر كتتًا ا ویں؟ قرآن میں کمیں شیں ملے گاز کوۃ جیسے اہم فریشہ پر کوئی ہمی عمل شیں 🖁 و سکتا جب تک که رسول انته کا دا من اطاعت نه پکڑلے اور آھے بوصو! اللہ غ فرمايا أنين الصلوة (١) نمازة مم كروكياب تماز؟ كي يرحى جاتى ب ناز؟ بررب منه کر کے ،و کھن منہ کر کے بابالکل لیٹ کریا کھڑے ہو کر: ركوع پيلے كه سجده، قيام يملے كه جناب تعده بچه سجد من شير آرباہ قرآن مجید میں ازاول <sup>ت</sup>ا آخر <sup>ہ</sup>اہے کاش کرڈالیں کمیں نئیں ل<u>یا</u>ئے گا؟ جب تک کہ تم رسول پاک کی اطاعت نہ کروہ ای لئے میرے آتائے قربایا اللہ نے فم دیافینٹو الصلوة نماز تائم کرو، کیے تائم کروے فرائے ہیں "صلو کتا رَأَنِنَاوَنِيَ أَحِدُلُ: "(٢) اي طرح ثماز قائم كروجيي ثم ق بجھ ثمازيا ھے حاب اب نبی کی نماز دیکھ کر ہم پڑھیں تب نماز ہے اور اگر اس سے غا قل پڑھیں تو جناب پازے کچھ خمیں ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ AAJ JISH(r)

عاتے اللہ کے علم ہے ان کی اتبار کی جائے ان کی چروی کی جائے، آج لئے اور بندے میر کی عرادت کس طریقے پر کریں کے ؟ میر کی عمادیہ ی حق کیے اوا کریں مے ؟انسان بدا کیاا فی عمادت اس لئے کہ ان کی اخاعت کی مائے تاکہ ہماری عمادت ہوجائے رسول کی پیروی ہری عمادت ہے رسول کی اتباغ ہماری عبادت ہے رسول کی اطامہ بہاری عرادت ہے اب میں یہ کمنا جا بتا: ول اور بڑے ابھال کے ساتھ گفتگو کر رہابوں کے کوئی تحض حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرے ما تودے ، قرآن مِسُ اللَّهُ تَعَانُ مَعَ قُرِائِ وَأَخَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُولَ (1) الله في تجارت خرید و فروخت کو حایل کیااور ریوایتنی سود کو ترام کیااب پیزد کاروبار کاے لے تب کرتے ہو ؟ کیااس لئے کرتے ہو کہ جب میں جو چید ہے یا تجوری میں جر پیدے سے سب کولٹادو؟ کمیاای لئے کاروبار کرتے ہو؟ شیس تعین نقع کمانے کے لئے کاروبار کرتے ہو تو تیمروہی ہیں کسی کودے کر کے آپ تعظوتو لیوں سود ہو جاتا ہے ؟ سمجھ میں شمیں آتا کہ اللہ تعالی نے ربوا کو حرام کیا توریوا 🛚 متی صور تول میں <u>اما</u>جاتاہے؟ ربوانمس ممل طریقے پر ہو تاہے؟ کیونکہ ہر كاروبار كفع كے متعدد : و تاب توريوااكر لفع كے مقصد ، وا تووہ بحل جائز بوناجا بي مر قرآن فرمانا بردواحرام ب توريد اكامعنى منايئ جنابك لياي ؟ اوراس كامعى متعين معن و سكاجب تك كدرسول ياك كى حديث کا ساراند لیاجائے۔جب تک کد سرکار کی حدیث ندیر هی جائے حضور کی حديثون سے معنى متعين و كاك طرح الله في فرمايا "الله الزكوة" (٢) وكوة 11 106 fred(+)

وں اچھا بھا لی اگر قرین میں کمیں اوان ہو تواس میں سے تو اس ساد یکئے کیا۔ سيت بن ؟ كمال قرآك مين في الصاوة ب كمان في على الفلاح ب المسينة سے اس کے کہ کمیں قراک میں بداؤان ہے ہی شین تواب بھے ساد کہ کمان ہے ہم اذان سیکھیں کمال سے ازان کے کلمات سیکھیں ؟ ذراسالب بتاویں۔ و ان اور کلمات اذان مجمی سوائے رسول اللہ کی حدیث کے کمیں اور شمیں مل عنے اذان کے کلمات، اذان کاطریقہ کب کورسول کی مدیث میں مے گااس لئے بیں مجھے رہاہوں کہ قرآن کی وعوت بے معنی ہوجائے گی اگر یج ہے تی ے اسو کا حسنہ کو الگ کرویاجائے قرآن پر عمل ما ممکن ہوجائے گااگر حدیث ر سول کوالگ کر دیا جائے واس لئے اللہ نے قرمایا کہ ہم نے قرآن کو تمہارے وراس لئے اعادا تاکہ تم بیان کیا کرو" وَأَنْزَلْنَا إِنْيَكَ النَّكُو لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ" (1) طرف ای لے اتارا کر آپ او کول پدیان کریں واس کے کریں ہ سائل رسول نے واس کے توبد محرین حدیث جواسے آپ الل قراك كتے يول بيد بالكل ليزو حول وحول محافے والا يمود يول كاو لال ايك 🖁 آلياب جواسيخ آب كواتل قرآن كے جائے الى حديث كمتاب به فرقه حديث کانتا ترآن کو سیم مانتا ہے ارے یہ کمال سے بات آئی؟ جناب جب ان ے کوکہ تم قرآن کو شیں مانتے تو کسیں مے بیالکل جموئی بات ہم قرآن

قرمالا لا تُصللُ عَلَى أحد مُنْهُمُ قات أبَدًا \* (١) من تقول عن -جائے تواس کی نماز جنازہ مت پڑھو۔اس کامطلہ نماز جنازه يزحو، منافقول كي نماز جنزه مت يزحو تمر بجيب زمانه آكيا كه كتخ ملمان منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں اور قرآن کے عظم کی پرواہ میں کرتے صرف اپنے تعلقات دیکھتے ہیں یا فائدہ دیکھتے ہیں کہ پانچ میر لمنے والا بے جلو نماز برد اوآج شیں ملے گا توکل ملے گا۔ارے باب منافق ہو تومعاذ اللہ اس کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھو۔۔۔۔۔۔، نماز جنازہ پڑھیں کیے اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں دیکھائی میں ادھر ادھر دیکھا اور علاش کیاک نماز جنازہ کے برحیں؟ جے بجاند نماز پر من بی ویے ی يرحيس؟ كمد مسجد بي جنازه سائے ركھ ديا۔ خوب بلند آوازے آزان ايكرى بم نیت باعده کر قرآت کی امام صاحب نے پھر الله اکبر کمد کرے دکورا کیا پر عده کیااس طرح دور کعت چار رکعت پڑھ کرسلام پھیرا۔ کیاا ہے بی نماز جنازہ پر جی جائے گی ؟ یا کسی اور طریقے سے ؟ کمال سے آپ بتا کیں گے؟ قرآن سے نکالو کہ کیے نماز جنازہ پڑھی جائے تلاش بسیار کے باوجود آپ كو قرآن من مد ملے كاور حديث كاسار اليمايزے كابوشى الله تعالى فرمايا أيا أَيُّهَا الَّذِينَ 'امْنُوا إِذَا نُودِي لِلصِّلُوةِ مِنْ يُّومِ الْجُنُفَ فِي فَاسْتَوَا إِلَى نِكُرِ اللَّهِ وَرُو الْبَيْكِ عَ (٢) إن ايمان والوجع في ون جب ازان وكارى جائد الله تم الله ك ذكر كى طرف دوڑو، اور كاروبار، يد كردو، ين يورا قرآك عاش نے نگاجعہ کی اذان بیکاری جائے تو کس طرح بیکاری جائے وہ اذان ؟ قرآن میں کمال ہے وہ اذان؟ الماش کرتے رہے کہ جمعہ کے دن جس اذان کے ITCS, TANKED

ب میں جتنی کمایں لکھ مجلے ہیں اس پر ایک کماب بھی ند بوسے م اس کے علاوہ کسی کتاب کو ہم نسیں مانیں سے بس میں کتابیں مانیس سے ماری، سلم، نسائی، او د تود ، ترندی، این ماجه، مؤطا امام مالک، صحیح این طاری، پر، پہتی، دار قطنی وغیرہ وغیرہ اس طرح حدیث کی انیس پیس ن کھے کر کے انھوں نے ویں او حرے بھی بچیس تمیں کمایوں کا نام ، نے جب دیکھاکہ مولانا فاخر صاحب کا اصرار بڑھ رہا ے اور اہل حدیث لوگول کا انکار اس سے بھی زیادہ بوے رہاہے تو تواب نے کماکد معزت کون ک وہ کتاب ہے جس کے لئے آپ استازیادہ ر کرے ہیں؟ مولانا فاخر صاحب نے کماکہ نواب صاحب! اس کو مانے کی ضرورت منیں بان لیں مے تو میں بتادوں گاکہ یہ کون سی کماب ے؟ ان او گوں نے کما ہم شیں مانیں مے کمی قیت پر شیں مانیں سے تو مولانافافر صاحب نے کما کہ ان کی لسٹ میں ایک ایس کتاب سیں ہے جن کو بیں نے اپنی کسٹ میں سب سے پہلے تمبر پر رکھاہے جس کا نام التران الليم" بان كى اسك من يه كماب سين بي يوك كمدرب ہیں کہ ان کرآبول کے علاوہ ہم ایک کرآب بھی شیس مانیں کے اب آپ وگ خود ہی سمجھ لین کہ بیہ لوگ قرآن کو ہانتے میں یا شمیں ؟ تواپ تواپ ن كاروير و مااور كما تكالوان كم عنول كويمال آف كى كونى ضرورت ک پہ تو قرآن ہی کو شیں مانے کوئی ضرورت شیں ہے کہ یہ ہمارے ملک اندرآگر تقرف كرس مات سجويد مين آهي كدانمول في احباع موي كانام ل حدیث ر کندیا ہے میہ اوگ مدیث پر عمل کرنے کادعوی کرتے ہیں مگر ایدلوگ حدیث پر ہمی عمل نمیں کرتے صرف جاریا کی مساکل یہ

طے ہوجانا مغروری ہے دونول طرف کے عالم خفیہ طریقے پر ایک ای ت مناویس کد کون کون می کتاب ان کے اویر جحت مو کی اکر یر تنگی جائے توان کو مانٹا پڑے گا دونوں طرف ہے لوگ بالیس توانک لسٹ کی نالمول کی طرف ہے بنبی اور ایک نواب صاحب نے لئٹ دکھائی مولانا فافر کو تواب صا کھائی مولانا فاخر صاحب نے کہاکہ نواب صاحب میر کی گذارش ہے کہ ان الل حدیث عالمول ہے كبديں كه جارے كينے ہے ایك كماب بڑھادیں صرف ایک کماٹ نواب صاحب نے ان سے کماان لوگول ۔ له هر کزنسیں ای پرایک کتاب بھی نمیں یو ہ سکتی مولانا فافر صاحب۔ لہ آخر حرج ہی کیا ہے آپ لوگوں نے میں بجیس کیاوں کے ہام لکھ کے دیئے ہیں میں توصرف ایک کماب بوھانے کو کمہ رہاہوں اور پچھے حمیں انہول نے ا تنیں صاحب ہر گز نئیں ایک بھی کتاب نئیں ہوھے گی انواب نے بھی سمجھایا کہ بھا اُل آپ مولانا کے کہنے کو مان تو او ان لو گول نے کماہر ک<sup>ر</sup>

آئی ذخرہ ہیں "یرزق" اور قبرول شمارزق بھی پاتے ہیں بھے بتلا کہ حدیث کیا کہ روئے گیا کہ دیث کیا کہ دوئے گیا کہ روئی ہے اللہ حدیث کے اللہ حدیث کے اللہ حدیث کے جا کر بوجہ اللہ حدیث کی حدیث پر عمل کرتے ہو اور ندہ ماننا چاہئے اور اگر مردہ ماننے ہو تو حدیث کے مشکر ہوئے تو پھر اہل فرق کی صف میں محسنا شمیں چاہئے یہ وہر البادہ اور حضے کا کیا معنی ؟ کہ جب چا اواکووں کی طرح ہو کس کا لباس مین کی اور جب چا ہا الرود جب چا ہا الرود بر البادہ اور حضے کا کیا معنی ؟ کہ جب چا ہا واکووں کی طرح ہو کس کا لباس مین کے البادہ ہونے تھے۔

ادرآب آئے سنے ارسول پاک سرور عالم ملکھنے کی میے حدیث ظاری

مریف میں کئی جگد ہے اور حدیث کی دوسری کیاوں میں بھی ہے ارشاد

زیاتے ہیں آنف آف آف آفیم واللّٰ یُفطین (۱) میں بانا ہوں اللہ دیتا ہے

می تقسیم کرتا ہوں اللہ دیتا ہے ؟ ای لئے تواعلی حضرت فرماتے ہیں۔

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہی ہے تواعلی حضرت فرماتے ہیں۔

اللہ اکبر اکیاشان ہے افتیار مصطفے کی ،اور پھراعلی حضرت فرماتے ہیں۔

اللہ اکبر اکیاشان ہے افتیار مصطفے کی ،ور پھراعلی حضرت فرماتے ہیں۔

ماتھ ای مشکی رحمت وہ ذیشان میل

ماتھ ای مشکی رحمت وہ کا قلم ان میل

الب جھے متاؤ! کہ میرے آقافرماتے ہیں میں بانٹیا ہوں اللہ دیتا ہے

اور اوگ کہتے ہیں کہ نبی بالکل ہے افتیار ہیں جس کانام محمدیا علی ہے دو کسی

اور اوگ کہتے ہیں کہ نبی بالکل ہے افتیار ہیں جس کانام محمدیا علی ہے دو کسی

زیافتار نہیں۔

لاکے جناب ایہ حدیث پر عمل ہے احدیث کی مخالفت؟ تواب ان اوال حدیث کے گروپ میں سے نکل کر منکر حدیث کی جماعت میں

ا كرت إلى مديث إلى كرن كا كر يصيد الله كرامد يكومد يشير نيسي ا ركوع مل إدرود من إته جمال الوقي عل الحديث موكما ورجابام کے بیجے قرآت کرلی تو عمل بالحدیث ہو کیااور پھرآب نے زور ے امین جدیا سے زورے کہ مجد کو بج گئ توب عمل بالحدیث ہو گیا یک جار پانچ مسلے ہیں۔ میں پوچھنا ہوں اس کے علادہ کیا حدیث میں کوئی علم نسیں ب؟ان ساكل من كول شيل حديث يولي بوان معاملات من كول نیں مدیث کو سند بناتے ہواں گئے میں کتابوں کہ سے حدیث پر عمل نیں کرتے میں بعد حدیث پاک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں سی حدیثوں می ذکرے کہ رسول پاک آہند آجن کہتے صحابہ کرام آہند آجن کہتے ایک مدیث میں جس کے اوپر بہت کام ب یہ جمی ہے کہ آمین ذور سے کتے تھے محلیہ سے تودونوں چزیں منقول ہیں توآپ ایک ای حدیث ير عمل كيول كروكع ؟ دونول حديثول ير عمل كرك وكعاوية تب بم مائة كه بال حدیث پر عمل کرتے ہو ہم تو کسی مے کہ اگرایک طرف تم الل مدیث ہو تو دوسر ی طرف تارک الحدیث جمی ہو کہ حدیث کو تم محکر ارہے ہو۔ ب و من بيون كه كيا حديث ياك من رسول ياك سيد عالم صلى الله عليه وسلم في يد فراياك " إنَّ اللَّهُ حَسرتُمْ عَلَى الأرْضِ أَنْ تَاكُلُ أَجْسَادَ الأنبياءِ فَنَبِيُّ الشِّهِ حَيُّ يُصرُرُقُ (١) الْحَاجَ اوداود شریف ان ماجه شریف به حدیث ب که جمیں که رسول پاک ف فرمایا کہ اللہ تعالی نے نبیول کا جم زمین کے نویر حرام کر دیاہے وہ ان کے جم ر کو اُن اڑ سیں ڈال عق ان کے جم کو کھا شیں علی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے (١) يود كاد مركن ياجه فواله مشكوة من ١٢١

کرتے ہیں ؟؟ وہ یہ سین بتاتے ہیں کہ حاری منشوریہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ہندوستان ہے خاتر کسی کلمہ کو کو شیں رہنے دیں مے کسی محید کامنار دیاتی سیر ہر محد کی اذان حم کرویں مے آر ایس ایس اور لی ہے { ہم ڈیل کردیں کے۔اور جو تین سویاج کا ہے اس کو بھی ڈیل ردیں مے مگر جب حکومت بن گئی تو ڈبل کرنے کے جائے سنگل کر کی او تاہے جب یادر مل جاتاہے تو کڑ ہوئی اونے لئتی ہے کمی حال تھا معتزلہ بماعت کا جو بہت پہلے گذری تھی اور انہیں کی اولاد ہیں آج کل کے وہالی واليهند كامير سب معتزله كي اولاد بين خار جيول كي اولاد بين الن لو كول كانام كيا

بِمُفَاتِيْعِ خَرَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَى \* (١) ميرے ياس ارے خزانوں کی تمام تغیال لا فی کئیں اور میری مقی می رکھدی حکم ان تو تساری مٹھی میں کتنی کئی رہتی ہے ؟ سائکیل کی بھی کئی شیس رہتی ہو گی وہ ہمی بھی جوری ہے لیے ہو مے کمی کی جیب سے نکال لیتے ہو مم ر کی الماری کی تمنی بھی تمہاری مٹھی میں شیس رہتی ہے اورجسہ ، کھولنا ہوتا ہے توجد ک سے مانکا کرتے ہو ذراسوجو اکہ نبی کی متھی میں اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی سخیاں رکھدی ہیں اور سے ستے ہیں کہ مجھے بھی خس وہ ت جاری طرح بے بس میں جارے ان کے در میان فرق کیاہے ؟ ہم حی کے بھا ودیو کے بھیاا لیجنی اتناہمی فرق سیں جوباب ہے میں ہو تاہے بلحہ حصیتے ہو کے بحیابتارے بیں۔ دکیجہ رہے ہیں آپ کد بیعدیث کے مظرین کی جماعت ہے جس نے سلمانوں کو و تو کہ و بے کے لئے اپنانام الل حدیث رکھ لیاہے۔ رفیقان ملت! کوئی ہمی چوراینے کوچور سیس کمتاہے دوست بن کر آتا ہے اور جیب صاف کر دیتا ہے ڈاکو ڈیٹن کرنے کے لئے آئے گا تو وہ یہ شیس کے گاکہ صاحبو! ہم ڈاکولوگ آگئے ہیں بعد پہلے محلے میں سے اعلان کرے گا س كادسترآيا بواب اي على إوك بحى بين بوے بحولے بھالے نيك كرآت بين آپ يادر كلو كراه فرق اجتم اجتمع نامون سے لوگون تے ہیں کونی بھی ید ندہب جماعت آج تک الیمی سیس گذری جس ، لواخوان الشیاخین کها : و که به شیطانول کے بھا ئیوں کی جماعت (۱) داري ماد و في من ٥٨٥ م ملكوة شريف من ٥١٢

ر سالت ہے اور ایک جلوہ جلو ؤ ہمدگی اور عبدیت ہے۔ نبی جب اینی ہمدیل ظامر كرنے يرآئ توبيدى ظامرى كدوندان مراك شميد موكياآب لهو لمان و مع مر مراء آقائے اف مک ند کیا۔ اور ایک وباوے کو آگر چھ ر ور کا سکات کے و تدان مبارک شمید ہو گئے تو میرے آ قا فرماتے ہیں كَنْكَ يَفْلُمُ فَوْمُ سَجُّوا نَبِيتُهُمْ \* (١) إعالسوس يدوم كي بدايت إعكى جم نے اپنے بی کوز حمی کیا۔اے اللہ ان کو ہدایت دیدے وواب تک مجھے بچان تعیں یائے تیں۔ سوچومیہ نبی کا جلو ہ عبدیت بھی ہے اور مقام رسالت ہی کہ اپن امت کی محرای پر اسمیں انسوس بور ہاہے ؛ لئے اس میں نبی کا ایک جلوہ نظر آرہاہ کہ نہیں؟ مبرو حل استقامت اور تبلیغ واشاعت میں ان کی امر دی کس شان کی ہے ہے سب دیکھاکہ شیں بال ہے ہے جلو ہ عبدیت اس لے اللہ تعالی نے اسے معدول کے سامنے نی کا ایک دوسر ارخ بھی پیش کردیا لِنَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللهِ أَسنوة حَسنَةٌ ﴿ ٢) فِي كَ شخصيت كالكِ رخ يه و کھو کہ ان کی شخصیت تم سب کے لئے بہترین نموند عمل ہے اگر تم آخرت الا جائة وتونى كازندكى كواية لئة تموية عمل باو تواب میدان جهاد میں بی یاک اگر ذخی نه ہوتے توزخی ہونے والملے سپاہیوں کو کھال ہے زخم کلنے کے وقت مبر واستقامت ہے کام کینے (١) وري شريف جلد والي من ١٨٢ INCFAIRM(T)

لوگ کتے ہی معزلہ یعنی دین سے الگ تعلک ہو تى زياد و محناد بان كے عدل كاحال توبيہ تفاكمہ "الامان والحفيظ" كميا صیل بتاؤں میں بتاؤں تو ایک کبی گفتگو شروع جو جائے مگر جو ابھی م فتذ ہے اس کو میں بنادینا ضروری سجتا ہوں تو ان لو کوں نے اپنانام الل حدیث رکھا یہ سوچ کر کہ رسول اللہ عظیم کی حدیث کاجب و کرآجائے گاتو مسلمان کی گردن جنگ جائے گی محض د حوکہ دینے کے لئے بیدنام رکھا گما تر حدیث یر کمال عمل کرتے ہیں یہ تو میال جی نذیر حسین کے مقلد ہیں اور تواب صدیق حسن مجویال کے مقلد ہیں انسی لوموں کے یہ مقلد ہی اش حدیث کمال بی اگر واقع الل حدیث ہوتے تو حدیث پر عمل کرتے حدیث مِن مير \_ آقامر وركا مُنات عِنْ فرائ بِن أَنْسا أَوْلُ مَنْ يَقْسدو } بنان النائے ۔ (۱)اے او کول س لوسے سلے جنت کاوروازہ میں کھولوں گا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نی ند دنیا پس کسی کو فائدہ پرو نیجا سکتے ہیں ندآخرت پس، کچے سیں، کوئی فائدہ شیں پیونجا کتے تکر میرے آ تا کتے ہیں جنت کا بھانگ میں کولوں گا اورمیرے آقاارشاد فراتے ہیں سب سے پہلے جس کو بل صراط پار راکے جٹ میں داخل کروں گاوہ میری امت ہوگی۔ اور پیے لوگ کہتے ہیں له نی کو کوئی اختیار شیں اگر اختیار تھا تو حسین کو کر بلا میں کیوں نسیں چالیااگر افتیار تحاتواحد کے میدان میں اسے دانت شہید ہونے سے کیول میں چا كے ؟اس مم كى بحواس كرتے ہيں ميس كمتا مول كرآب نے كما كول ندجا ك ؟ توكيايه مديث من ب ؟ و لئ إصرف اي من سے كدر ب و

اندازہ لگانے سے پہلے نواہے کے افتیارات کی ایک جھلک مام حسین کی آگ جل رہی تھی آنا فا فاجل کر کمبا س کایانی چر ندویر ندنی رہے ہیں گیڑے کوڑے اس سے سراب ہو ال كالمائ لكايد الى كو بكرن ك في الكاجندى قدم كيا تفاكد باس میزید یوایانی پر بسرا تمهاراہ عکومت حاری ہے ہم سیں ہے ہیں تو یہ مارى استقامت باورتم لي ليت موتويد مارى خاوت بمجوربين ا يافتيارات ديم رب بي ادرام عليا

رسول کرای و قاراللہ کے محبوب میں اسی ایو لئے صاحب! بال بال ہے ہمی ہو جھو توہو کیں مے ہاں، وہ یہ بھی شیں کمیں مے کہ شیس میں کتابوں کہ نبی کا کوئی اور شیں تھا تکر جب زخم لگ رہا تھا تو سین برجب مصبتی آئیں توان کو یامر دی دے۔ بید دعا کی تو کیاان دعاؤل اسلام کے ہم پر کٹاہ جاہتے ہیں ای لئے تو صبر واستقامت کی دعا ہیں اور مچربیہ بھی دیجھو کہ اگر اہام حسین اینے آپ کو اور اپنے سارے اہل خیمہ لے آتے نواج امام حسین کا انتااو نجانام نہ ہو تاجتناآج ہے اس کئے میرے آتانے چاہا کہ میں تواہیے محابہ کی قربانیاں دین کے لیے لیتار ہا ہوں۔ جا بتا ہوں کہ وین کے لئے اپنے کھر کی بھی ایک البی قربانی پیش کردوں کہ ر بتی و نیا تک تظیرین جائے ہے مثال قربانی آفات وہلیات میں قربانی بھوک اور بیاس کے عالم میں قربانی و حوب اور تہش کی شخیتوں میں قربانی خاک وخون کے عالم میں قربانی ایسی قربانی جس کی تاریخ میں نہ کوئی نظیر ملے نہ کو مثال اور تجرحهين الم حسين كاياور نظر ضين آيا؟ ناعاجان ك التقيارات كا

۔ تعانت کرتے رہے تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمايا \* مَاأَوْرِي وَاللَّهِ وَأَمَّا زُمُّولُ اللَّهِ مَا يَغَعَلُ مِنْ ﴿ (١) فَدَاكَ مُمْ مِنَ اللَّهُ كَا ر سول ہوں پھر بھی بچھے پتہ خمیں کہ میر اانجام کیا ہو گانس انتا ہی ان کویاد رہا ا پنا مطلب پورا ہو جائے اور دوسری تمام حدیثیں کول۔ اور خود طاری شریف میں اس دوایت کے اوپر جتنی جرح کی حتی ہے الٹ پلٹ کر کے ذکر کیا گیاہے لوروہم کے جواشارات کئے گئے ہیں دہ سب کمال ا المحديث في والله الوك كيول شيس سوية كدوبال يرامام خارى في اللہ کیاہے کہ وو" ایفعل بہ" ہے کہ میں مقل کے حیاب سے نہیں جانیا جھے قاس سے بر سیس معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ سر کارنے اسپنارے من سيس كمايد لوك كت ين كدرسول الله في توايى بيشى فاطر كيار مِن فرمالِ "كَالْفُنِيْ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ مَنْيَدًا (r) آخرت مِن تيري كوني مدون كر ال كالوجب إنى بيشى كى مروشين كرسكة تودومرول كى كيامددكرين مي ؟ مسلمانوالناسے ہوشیار ہو بیرہت جھوٹے ہیں اس حدیث کاہر گز ہر گز ، حميل جوييهيان كردى إلى بعد وعظاو لبلغ كے موقع ير ميرے آقانے فرلمائك فاطمدات رسول الشر عيافي كي بيعنى الله يرايمان الاورند الله ك حم ك مقامع میں میں تیری کوئی مدد شیس کرول گاکیا مطلب؟ مطلب سے کہ بیٹی فاطمه أكر توايمان شيس لائے كى توالله كا حكم جسم ميں جانے كا ہو گا تواس وقت ميں في ميں عال كالله كے تھم سے ميں مقابله شيس كرول كان مير سے آتانے فرمايا مِن فرملا كه مينٹي تومسلمان بھي و جائے گي تب بھي ميں تيرا بچھ شيس كريان إِلَا كِولَ مَنْ مِن كُرِيول كَا آقافرمات بِن فَاطِيةُ سَيْدَةُ نِسَاءِ أَفِلَ الْجَنَّةِ (٣) (١) درى بلداول م ٥٥٩ (١) محتوة ياب الإنذار والتذرير م ٢٦٠ (٣) فارى بلداول م ٥٠٠٠

ایک بزید کآلیا کمنے نگا حسین اکیا تم باربارائے حسب وز رہے ہو کہ میں رسول کانواسہ ہوں رسول نے جھے اپنا پیٹا کما کا ندھے یہ انعاد یا یہ کیاو و کیا یہ سب بلاوجہ کہتے ہو تمہیں رسول سے کیا نسبت کالیمی تحلی محندی بات اس نے کی تواہم حسین کوایک جلال آگیا کہ میرے نہ اعتراض کرتاہے ای وقت اللہ ہے وعاکی کہ اے اللہ اے ڈکیل ورسوا کے مار اہمس اس کے بیدید میں مروڑ ہونے لگا ٹنی گلی میدان کے کنارے جا کر پڑھ میااور اپنے بید کی ساری گندی اس نے خارج کروی اور پھر اتنے یں کسی طرف ہے ایک چھو آیا اور اس کے مقام خاص پر ایک یوسہ لے لیا چھو کا ڈیک مار نا تھا کہ تڑ ہے نگااورا بن ای نلاظت میں لوٹے پوشنے نگااور پھر ای گندگی میں تڑے تڑے کر مرحمیاایی ذلت کی موت ہوئی کہ کوئی اس کا جنازہ افحانے کو تیار نمیں کہ کون اپنا ہاتھ نایاک کرے جس کے مند میں نجاست مريس نجاست ياول بس نجاست مرالانجاست ميں بالكل پيني وحميا نجاست مين يورى بيننگ بوهن اب محى شيس سجه مين بات آئى ؟الم حسين كايادراب بهي نظر مين آيا؟ مِن تويمال تك كمتابول كه أكرامام حيين اس وتت به كدومي كدا الله سازے بائيس بزار كے اس الشكر كو تباہ كردے تو لشكر بناه ، وجاتا محرامام حسين كاللي كلي، شرشر ، ذكر ذكر ، محر محرجوذ كر جميل ورباب، ذكر شادت بورباب اورجو سيليس لكاكى جارى بين سيسب ند موتا توب ہی کے اختیار کا افار شیں کررہے ہیں بعد کڑھ دسے ہیں کہ مارے إلا کی سبیل کیوں نسیں چل رہی ہے حسین کی سبیل کیوں چل رہی ہے سیجھے ہے ےان کو کڑھ۔ مَ بَيَ إِك كَا نَعْيَار كِيا سَجُو حِ انتيار مصلَّا أَكُر سَجَعَنابِ تَوْأُوْ صَابَ

آلى توباكل اليم يك دينا أروالا حال و كار مزان نکار قدکار تماکه بروقت بر تبلس میں غراق وقت فدال میں رہنا مگر موت آنے کے تمن روز پہلے ت جي سادره في دوستول نے كماكم كب كول جيد بنے نكے بين؟ و لتے كول نے کمایار زندگی ہمر تو میں قبرہ حشر اور جنت ودوزخ سب کا انکار مجھے معلوم ہوتاہے کہ میں مرجاول گااور خدا تخوات مرنے کے ب چزیں نکل آئیں تب کیا ہو گا؟ یہ سوچ رہا ہوں اب تک تو میں انکار مرنے کے بعد یہ سب نکل آیات کیا دوگا کی سوج رہا دول کی مال عاص الن واكل كا تقاامور آخرت كا نكار كر تار بامر في كاوقت آيا تو عمر والن عاص اور بشام انن عاص کوبلا کر کے کماتم لوگ پھاس پھاس غلام آزاد کرویتا م نے کے بعد آگر کچھے نکل آیا تو پہ آزادی کام آئے گی سمجھے گئے ؟ عمر واتن عاص تو و ش كرتے بيں يار سول الله مير سے ياب نے مرتے وقت بيد وميت كى محى ار مرے بھائی نے بچاس غلام اپنے جھے کے آزاد کردیتے اور می مسلمان ا و چکا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں آزاد کروں ورنہ میں آزاد نہ کروں گا لیجنی ر چه معالمه باب كاب مرنى ك مقال من باب كى كياحيثيت يارسول الله ب الم ي كم ي كياكرول اب جواب جوار شاد مواسنو! فرمايا مير ا آتا في لَوْكَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقُتُمْ عَنْهِ أَرْ تُصَدِّقُتُمْ عَنْهِ أَوْ حَجَجْتُمُ عَنْهُ بِلَفَ (۱) كن لواكر تمهار لباب مسلمان موتا توتم اس كى طرف سے جوغلام آزاد في مدقد كرت ياج كرت اس كا ثواب اس كو پنجا أكر مسلمان موتا تو

ر داری آجائے یا بھے یادر آجائے توخدا کی صم یہ لوگ خدا کے انبیاء کو چیلنج ڈالیں کے خداکے حضوراس کی تو بین کرنے ہے در گئے نہ کریں کے مقا۔ لے آجے کوئے :وجائیں کے بدلوگ حدیث پر عمل کرنے جی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کمی کو ایسال تواب نہ کرو ہر آوی کوخود اس کے عمل کا تواب لے گاجواری عمل کرے گائی کو اس کا جر لے گائی نے ایک حتم قرآن برحا تر مجھے تواب لے گااب این باب کو پرونجاول نح كايس نے كماتم اوك اسيناك كوالل مديث كتے مال تکھاے کہ اگر کوئی میت کو ٹواب پیچائے تو تمیں پرو نے گا نے کے توویا مر ودیث میں بہ کمال فرمایار سول یاک نے کہ تم کمی کو مت پنیز پرونیلا کے تو پرونے کا میں میراد عوی ہے کہ تم قیامیں ي نيس د كما كت مريس تميس كل مديش ديكماد را ول جس س الصال بواكاسكله المت ووائع كا-

اوداودشریف افعائے ؛ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عروانن عاص نے عرض کیایار سول اللہ میرالیپ عاص جب مرفے لگا تواس نے جھے اور میرے بھائی کو و میت کی کہ میں مردیا ہوں جب مرجاوں تو بچاس غلام تم عاور بچاس غلام تم دو توں بھائی میرے عام پر آزاد کر دینا کہ مرنے کے بعد اگر کوئی تکلیف سامنے آئی تو یہ غلاموں کی آزادی میرے کام آجائے ہے ذکہ گئر ووعاص نبی کی مخالفت کر تاریا جنت و جنم کا انگار کر تاریا

ك اود او تريف من ٢١١

0

لت! یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کر یم سر در عالم عظیے ہے نے کمائن لو! بول کواللہ نے فرمایا یہ جتم کا ایند حن بیں اللہ \_ بادے میں کہ یہ اللہ کے وحمن ہں اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد لِمَا أَنَّهَا الَّذِيْنَ أَمْتُواْ إِنَّمَا الْخَبُرُ وَالْيَفِيرُ وَالْأَنْمِنَابُ وَالْأَزَّلَامُ رجْسَ مّن عَمَل الشَّيْطَان \* (١) شرك محى مايك كيرك عن لك جائ توكير أيايك جوا الله و محطے اس کادوح ایاک بال جب مک توب ند کرے اس کے قریب ند مااورند تميس بحى الود ، كروے كا اس كو چمونے سے بيت شيس كون كون س میں اور عول کو بتایا کہ رہے مجی بایا کی بیں ایک بایا کی کہ جواس کو النَّفُوا إِنَّهَا الْمُسْتُوكُونَ نَجْسٌ " (٢) اے ایمان والواشر کین ایک میں تو سمجھ مشر کین کے بت بھی نااک اور مشر کین بھی ناک لبذاان ہے دور ائب كالحقم بوالوريه سب صرف ناياك بي سين بين بلعد شيطان كابتحكند الجمي بى بىساكد قرآن نے كما من عمل الشيطان برسب شيطان كا بتكندا بين-اب و لے صاحب إنى اورت كامقالد كيا جاسكا ب ؟ مت اياك اور ورد کا نئات یاک ایسے یاک و صاف اور طیب و طاہر کہ خود سر کار فرمائے ہیں 1. C/1-11(1)

غلام آزاد کرنے کا تواب ہیو نیجاتے تو پیو پختا نفع ہوتا مگر وہ کافر مرا تو کیا نفع

ہیو نچ گا ؟اس سے پید چلاکہ کمی نیک عمل کا تواب کافر کو پہنچا نے سے شیں

پنچتا۔ اور مسلمانوں کو بیو نچائے سے بیو پختا ہے جو لوگ بیو نچائے ناجا کز کہتے

میں ٹھیک ہی کہتے ہیں ان کے مردے ویسے ہی ہیں کہ بیو نچائے سے بیوو نچ

گا نمیں اور جن کو بیو نچانا ہے اور بیو پختا ہے وہ بیو نچارہے ہیں ہی مردے

گا نمر دہ نمیں ہیں وہ نبی کے عشق ہیں وفات پانے والے لوگ ہیں ایمان کی

سلامتی کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں اس لئے ان کا ایسال تواب کیول نہ

وگا ؟ان تک تواب کیول نہ بیو نچ گا؟

(F)

کوئی ممان آجا تا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لئے آپ دستر خوان کا
وسلہ بتاتے ہیں کہ اس کی انجی ممان نوازی کریں تو وستر خوان ہرگا جر
کاطوہ ابالائی، پیڑا، وہ برقی ۔ یہ جم جم یہ فغال یہ فلال یہ ممکین یہ مجراتی
سکین یہ مماراشری شکین ۔ کانتوی شکین اور کیا کیا سب آپ لگائے چلے
بائے مراک دستر خوان پر ایک بیائے میں گوبر بھی رکھ دو تو کیا ہوگا؟ وہ
بائے مراک دستر خوان پر ایک بیائے میں گوبر بھی رکھ دو تو کیا ہوگا؟ وہ
نوٹ نوٹ دو کے جائے گاکہ ناراض ہو کر؟ اللہ کی بارگاہ میں ایک فخض ناپاک کو
اسلہ بارہا ہے اور ایک مسلمان پاکیزہ مخلوق کو وسلہ بارہا ہے اور ایک
اسلہ بارہا ہے اور ایک شیطان کے ہے کنڈے کو وسلہ بارہا ہے اور ایک
ارتمان کے مجبوب کو وسلہ بنارہا ہے تو کیادونوں پر ابر جیں جنبی برگران او کوں
اسلہ کا بارگاہ موں کامعا لمہ اور نی کامعا لمہ کیساں ہے۔

إِنْمَا بُعِثْتُ طَاهِواً فِي طَاهِر مِن بمِيشه ياكر حمول اور صلَّم اللَّهُ يَنْقُلْنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الْكَرِيْنَةِ وَالْأَرُخَامِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى أَخُرَجَنِيُّ (۲) میں وہ لمیب وطاہر نی ہول کہ اصلاب طاہرہ بلون طاہرہ مل منطل مو تاآیا کوئی مجمی میرے آباء واجداد میں کافر ممیں موالور ي امهات وجدات ميں جمي كو ئي كافرہ حمين ايسا ميں طيب وطا ہر نبي ول پر قرآن فرماتا ہے کہ نبی کی یاک کیارہ چھتے ،و؟ آننسا بويدُ الله ليكذُهب عَنْكُمُ الرَّجُسَ أَخِسَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْبِيْسِوّا " (٣) اے فی كے محروالو الله نے اراد و کرلیا ہے کہ حمیس ہر گندگی سے پاک رکھے اور خوب خوب یا کیزہ اور صاف متحراناوے ہو گئے صاحب! نی کے الل بیت تی کی نسبت ے کیا ہو مجے ہوب خوب یا کیزہ طاہر و مطسر آل اطسار اہل بیت اطسار بنی تو تی ہیں نی کا کمرانہ بھی پاک اور صاف ستحرا ہو گیامت ناپاک اور اس کے پیاری بحس، تواب دونول ميس كتنا فرق بوحميا نبي صاف متحرا اورطيب وطابرواورمت نایاک شیطان کا جھکنڈ اتو تم نی کومت کے برابر کرتے ہو؟اے اہل حدیث کیا خارى شريف يس به مديث تهيس نظر شيس آئى؟ ياجان وجد كر مول كر مح ؟-حارى شريف من رسول ياك فرمائة بن إن عفريتًا مِن الْمِنْ تُغَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةُ لِيَتَّطُمْ عَلَيَّ الصُّلُوةَ فَأَنكَنَّنِي الثَّهُ بِنُهُ وَأَرَدُتَ إِنْ أَرْبُطُهُ الىسَارِيَةٍ مِنْ سُوَارِئُ الْمَسُجِدِ حَتَّى تَصْبَحُوا وَتَنْظُرُوا اِلَّذِي كُلَّكُمْ ۗ (٣) ایک شیطان آج رات میرے اوپر حملہ آور ہوا میں نماز پڑھ رہا تھاآیا مجھ ے irryとかしいいとので rora電とないはなったが() (٢) يواري ملداول م ٢٦٥ مسلم ملداول مي ٢٠٥

کسی نے میاب شیں کمی بجو نو عمر لوگ ہی انہوں ۔ سَلاَلاً نَيْدَاكُمُ اللَّهُ مِنْ رَكُنْتُمْ مُتَفَّرُتِيْنَ فَٱلْفَكُمُ اللَّهُ مِنْ رَعَالَةٌ فَأَغْنَـــاكُمْ لی۔اللہ کو پیچانے کے جنت کے رائے پر لگ کے میری دجہ ہے حمیں دایت می کیائم او کی آپس میں تکواریں شیس چلاتے تھے تم اوگ آپس میں بنگیں فوزیزیاں میں کرتے تھے محراللہ نے جمعے بھیا تو تہمارے دلول کو نی نے جو ڈ کر کے ایک کر دیا۔ ساری جنگیں مٹادیں دل جوڑو یے سب کو الكرويا- كما تم مير \_ آنے سے يملے محاج كفال سي تھ الماغنگ للهي الندية بمحص بحج كرتهس بالدار بناياتات اس مديث كي رو تن من الداري كس كى وجه سے آئى ؟ محابہ كمس كى وجہ سے مالدار ہو گئے ؟ مير سے آتا الله فرائة بين أغَنكُمُ اللَّهُ بي لين ميرى وجه سالله في ميس الدار

العازيالله إلى كوساحب إفراك في تو قرماياكه مت ب. تى نگا كرور دو شريف يزهيس نوميس اين يا لی سید ناد مولانا محمد بارک وسلم"........ میرے آقاسر منافقوں نے ہوااڑادی کہ و کمچے رہے ہو! ہم او کوں نے رسول اللہ کے ین کتنی قربانیاں دیں ہماری مکواریں وشمنوں کے خون سے رسلین ہیں اور اب تک زخول کے نشانات مارے جم یر بھی موجود میں مرکزج مک مح ب خاندان دالے نومسلم آھئے تواہیے رشتہ داروں کوسب سے زیاد دویا لريال تنيمت دينا موا توايخ فاندان والول كوايخ رشته دارول دیدیاور ہم او کول کو ہول محے اس طرح کی جواانصار مدیتہ میں اڑائی جائے الی ۔ حضرت الس جو اضار میں ہے ایک ہیں رسول یاک کے خادم ہیں وہ حضور کی بارگاہ شرآئے یار سول الله افسار میں اس طرح کی :والازائی جاری ہے کہ رسول اللہ نے محے والول کوسب مال ویدیا ہم او کون نے اتنی و فاداری کی کچے سیس ملاجو اوگ حضور کو گال دیتے تھے الوائی کرتے تھے مصیبتیں كوا ي كرتے تھے فتد كرى كرتے تے آئى، قوب كرے مسلمان ،و ملے تو

جو منع کردہے ہیں یو چھار سول اللہ نے اجازت و۔ پ نے فرمایا تھمرو ذرا میں بھی تو حضور سے پوچھ لول مح کریں ذع کریں اور کھائیں۔ حضور نے اجازت دیدی حضرت عمر نے عرض کی یارسول اللہ ایسانہ ی کے جانور سم ہو جائیں گے سرمارے اوٹ کاٹ کاٹ کر کے ندے جگہ جگہ مظر کارات پھر کارات کے گایارسول اللہ زمین پھر یل ور منظاح ب او ی جکر جل ربی ب ارسول الله آب ایان کری آب اگر مایں تو ہدر اکام من جائے گار سول یاک نے فرمایا اچھا تھیک ہے اے بلال انان کر دوجس کے پاس کھانے کا جو سابن ہور سول اللہ کے دربار میں حاضر ے بلال پہلے چڑے کا دستر خوان چھاؤ چڑے کا دستر خوان چھہ کمیا پھر حفرت بال نے اعلان کیا کہ جس کے پاس کھانے کا جو سالان ہے لے کر ارگاہ رسالت میں آجائے سب ایناا بناماشتہ وان جھولا بھیر لے کرآئے وستر 🧗 فوان يربالكل الث كر جهاز دياسب جهاز ديا-اب قارى شريف كالفاظ سنوفرات ين مسرت اديريره فلف افات الا قبضة ال قبضت ان " (٣) جو يحد لاكرس لوكول في جمارًا و الكانوا ايك محى إدو معى حاليس بزار كالشكر ب ايك معى دومعى ان لوتو (ا) مطم بلدول م ۲۲،۲۲ (۲) مسلم بلدول م ۲۲،۲۲ (۲) اليضا

مادیا۔ یہ تو مدیث ہے اور ووانکار مدیث ہے اے اہل مدیث اب تم لوگ اینے کواہل صدیث نہ کمواس کے کہ تم لوگ اہل حدیث مثیں ہوباعہ خدّث اب اور فیتان ملت! محابه کرام خود متاتے میں کہ جب جمیں محاجی مولی توسر کار کے پاس آتے تھے کمال سے ملاقعا؟ کون دیتا تھا؟ ووآتے حضور ہے سوال کرتے خضورے مانگنے تھے۔ جنت حضورے مانگی میکرش حضور ہے یا تی، تیا سالی کاد فع حضورے مانگا، سلاب تکیا تواس کی مدافعت حضور ہے یا تکی، چنگ ٹوٹ گئی تواس کو جو ژوایا حضور ہے۔ آگھے مجبوٹ گئی تواس کو مج كروايا حنورے بهب تو حنور كر رہے إلى تحر ايك مرجبه بحى حنور ن سمتے کہ اے لوگو! میں تو کلمہ برحانے کے لئے آیا ہوں نماز کاؤ حنگ علمانے کے لئے آیا ،ول پھوٹی آگھ جوڑنے کے لئے میں آیا ہول، میں کوئی ڈاکٹر شیں :وں، جراح شیں :وں کہ ٹوٹی بڈی جوڑا کروں، میرے پاس مت آیار ورسول یاک سب کی حاجت دوالی کرے مارے میں کہ خدا خدا کا کی ہے در نمیں اورکوئی مفر مقر جودبال سے و میس آکے وجو سال میں تووبال سیس رسول یاک سر در عالم صلی الله علیه وسلم کے پاس سحاب حاضر جو مے ار سول الله کمانا بینا بالکل بعد ہے غزو ؤ تبوک میں سارا زاد راہ ختم مو حمیا اب سچه نسین چاچر بی بلیمل می موشت ممل میا چزی شهول می پر سول الله اجازت وتجيئ بم اونت ذرا كرين، الفايئ مسلم شريف اور حديث كي دومر ك كتاب خاری شریف بی بھی ہے۔ ہال ارسول اللہ اجازت د میجے سواری کے او نول لوزح شر می كر ك كها تي ويكل رسول ياك في فرمايا جاد ذع كرد -اب او نون کو بائد من چھانے لکے حضرت عمر فاروق کی نظر پر مخی ارے سے لوگ چرااور کا نالے کر نم ر جمالے کراو نوں کوباندھ جھان رہے ہیں کیا مطلب



ایک ایک چنگی بھی باختے تو دو چار سویمی فتم ، د جاتا میرے آقانے اس پر ہاتھ کے دیا اور فرمایا اور اس کے دیا اور فرمایا اور اس کے دیا اور فرمایا اور اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا آؤاسب لوگ اپنا ناشتہ دان بھر او گوسنے اپنا اپنا جمولا بھی بھر اوسب لوگوں نے اپنا اپنا جمولا بھر لیا ہی بھر اوسب لوگوں نے اپنا اپنا جمولا بھر لیا ہی بھر اوسب لوگوں نے اپنا اپنا جمولا بھر لیا ہی بھر اوسب لوگوں نے اپنا اپنا جمولا بھر کے بہت بھر کھے سب کا ناشتہ دان بھر کھیا لیا لب سب بھر کھیا اور دو شمی جو و ستر خوان پر تھاوہ دیے ہی و سرخوان پر تھاوہ دیے ہی دسرے نے کیا خواب کھا۔

مالک کونمن میں گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جمال کی نعتیں میں ان کے خال ہاتھ میں

ملاحظہ سیجے! حدیث سے نامت ہو گیا کہ نبی کانڈاافتیار ہے ایک وہائی ایک فیر مقلد ایک اٹل حدیث خدا کی حتم ایک روٹی کو سواروٹی کیا ہائے گاایک روٹی کو آو حی روٹی ہاؤے گا سمجھ کے آئی رسول سے برامری اور نبی کے افتیارات کا افکار کرنے والے پر اٹل حدیث نہیں ہیں پر مشکر حدیث ہیں۔ جیسے مشکر قرآئن نے اپنانام مشکر قرآئن نہیں رکھابات اٹل القرآئن رکھاای طرح ان مشکرین حدیث و قرآئن نے اپنانام اٹل حدیث رکھا پر ان کی فریب کاری ا جیں۔ اللہ تعالی ہم تمام احباب اٹل سنت اور تمام و خرآئن ایکسنت کو اپنی المان ہیں رکھے۔ اور جارے ایمان کی حفاظت کرے۔

آج لے ان کی بناہ آج مدد مانک ان سے پھر نہ مائیں کے قیامت میں اگر مان گیا وا جسک دَعُواسًا أِنِ الْحَسُسَدُ لِلَّهُ وَبُ الْعُمَالِمُسِسِسَةِ فِي

THAT



كى او معد فرمانٌ وآب نے سارى كا نبات ميں الله والول ال تن تناد موت بدايت ويُن فرمان.

قراک کر ہم میں مب قدر نے ارشاد فر نیاک اے بیارے محبوب آب المان فراد يَجَ أَبِهَا العَلَىٰ الْمِي رَسُولُ الله الدُّهُ مِدْدًا ﴿ (١١ كُ اے ساری کا خات کے انسانوں تم سب کی الرف اللہ کار مول : د ف ک بیت سے تشریف لایا اول ، کی کو بھی میری و اوت سے مسافلی آر سي ديا جاسكا واس بنياد يروب مليل ف ارشاد فرماية إمنا المنذ مندرة والمل نَوْمِ غَادِ (r) بِيارے محبوب آك بر قوم كے لئے إدى اور منذر من كر لائے میں کوئی قوم آپ کی برایت کے زمرے سے باہر میں ہے ہر توم کی ہدایت کاآپ نے ذمہ لیاہے ہدایت کی روشنی ساری کا نئات یس يجيل عن فق اورباطل والمسح موكميا" جناة المفقُّ وَرَعْقَ الْبَناطِلُ إِنَّ الْبَناطِلُ عُلَنَ الله فا (٣) كد حق آلياس كو بجوانے كے اليالك سے كو ل وكل سي جائ الله في اين كتاب من ادر اسيدر سول كي زبن اقد س ان تمام چزول كودا منح فرماديا مباطل پسيا بو كميااور حق مجي پسيانه بوااور نه بو گااس ودبانے کے لئے بہت کو معش ہوئی محر حق بمیشد بلد مو کر رہااور انتاء اللہ رے گا درباطل بسیا ہونے کے بعد بھی رورہ کر سر ابحار تار بتاہے مگر بمیٹ سرك كماتاب اذا لم تستمي بعياش بريد فواي كن - الرحيابوتي تو باعل يركى كول مولى اى لئيد فد بول كوبر دوريس برناف ين ان كى بدند جبیت کاد ندان شکن جواب دیا میا ان کا کوئی بھی ایبا سوال نمیں جس كاجواب آج سے سينكروں سال قبل بھىند بو چكا ہو محران كاسوال بميشدا ہے ار ہتاہے ایسا معلوم ہوتاہے کہ اس سوال کاجواب تج تک ہوائل 16/10,1(1) ALTITUA(t)

حِيْدٍ . يُسُو اللَّهِ الْرَكُسُنِ الْرَجِيْمِ الَّهُ الْعَلِهُ الْعَظِيْدِ وَعَدَلَ رَحُولُهُ النَّبِيُّ ٱلكَّرِيمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ "اكك بار نمايت عقيدت واحرام اور عشق ومحبت كے ساتھ بارگاه سيد كا نئات عليفة كي طرف او لكاكر نذرك ورود وسلام فيش كري -ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مِنْ لَانَا مُحَتَّدٍ وَبَادِكُ وَسُلِّمُ رفيتان كرائى، اور عزيزان مل اسلاميه إالله تعالى في انسانول كو ا یک ذر دار کی حیثیت سے وجود ویا اور ان کی ذر دار یول کو چھوانے کے لئے انبياء ومرسلين كي جماعت كواس؟ مُنات مِن مبعوث فرمايا، حضر لات انبياء و مرسلین معهم السلام نے انسانوں کو خداے قریب کرنے کے لئے ان کے سامنے بدایت کے رائے واضح فرمائے اخیر میں آتا ہے کا نکات خاتم الرسل الا الانبياء الفل الرسلين خاتم النبين رحمة للعالمين سيدنا احمد مجتبي

كات أو ع كواكب لور مادوا جم بين ادرية منه م كمكشال بيه حمس و قمر مس اس نے ہمیں ابیرت ہمی عطاک الاعلم ہمی عطاکیا۔ حیات ہمی عطاک م ہمیں عل ہمی عطاک کیاسب چزیں اللہ کی عطاء ہے ہم کو شیں ملیں ؟ بلاشبہ ۔ پھر اِی کی عطاء ہے ہو تواب پیا کہ اللہ تیارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے أَوْلَةُ لاَ إِلاَ غُوْ الْمَنْ (١) الله ك سواكوني مستحق عبادت سيس بوه ي ی این که میت بین اسینبارے میں مائی ؟آب اگر می بین تواللہ شریک ہوئے اور اگر میت ہیں تو یمان کیوں ہو؟ کسی قبر ستان یا کسی مر گھٹ ٹیں جلے جلا۔ یمال کیول وجود ہےآپ کا ؟ تی ہو تو پھر اللہ کے شریک ہوئے اوراگر میت ہو توبیال پر کیول زندول کی مجلس میں پیٹھے ہو؟ اس کئے ضرورت پڑی کہ اب "تی" کے معنی پر غور کیا جائے اور یہ طے کر دیاجائے کہ اللہ کے تی ہونے کا کیامطلب ہے ؟ اور مندول کے تی ہونے کا کمامطلب ے ؟ اللہ کی حات حیات ذاتی ہے اس بر کسی کا کوئی دعب نہیں ہے اور نہ بی کسی کی عطام اور نہ الى فى حيات يلى دوكى كامحاج بمرورى حيات الله كى عطاء كى بوكى بوراكروه ا بی عطائیں روک لے تو کوئی جیء جی شیس رہ سکتا کوئی زندہ زندہ شیس رہ سکتااللہ تِلكُ وتَعَالَى فِي كِياسِ عِبْدِك مِن سِلر شاؤر قربليا؟ الْحَنْدُ اللهُ وَبُ الْعَلْمِينَ، الرَّحْفَن الرئين (٢)الله اى كے لئے سارى خويل جو تمام عالم كايالئے والاب جور حمن ب رسيم إلى الله الحلى الله والنَّاس الرَّوُّف رَّحيم (٣) يتحك الله الوكول يرروا مربان اور وحم فرمانے والاہ اورائی محبوب کے بارے میں یہ فرمایا الَّقَدُ جَاءُ كُمُ رَسُولُ بِنَ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتَمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَزُفٌ رَحيْم (٣) الله خود اپنے آپ کو بھی روف اور رحیم فرمائے اور اپنے محبوب کو بھی روف اور سیم (t) Just 1 (t) Story 11,1(t)

میں نآئے جمیحے ہتا تھی کہ یہ سوال کیاا یک بار ہواہے کہ جمیوں ہے حائزے ؟اللہ کے ولیوں کواللہ کی طرف سے پچھے خاص طاقتیں ووبعت ہیں۔ مر میشد انکاب سوال قائم رہتاہے اس طریقے بران او کول نے تی بار ہمارے اوپر قرآن اور حدیث کا سارا لے کرائے زعم باطل کی جیاد ہر حملا کئے اور بمیشہ ہم نے حق کی وضاحت کی مثال کے طور پر بیآیت ہمیشہ یو مقت رے أَوْاتُولُ لَكُوْ عِنْدِي خَوْائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْفَيْبَ (١) مِن مَمْ عَ صِي كَمَاكُ میرے یاس اللہ کے خزائے ہی اور نہ ہے کہ میں غیب جانتا ہوں وعِنْدہ مَفَاتِهُ الْفَيْدِ لَأَيْعَلَنْهَا إِلاَّ هُوْ (٢) الله الكياس غيب كى تنجيال إلى السك علاو أيب كو ألى سيس جانيا يه آيت بميشه يد لوگ يؤسين ريخ بي اور بم ، وسرى آيت يژه كرسناني جم يس بتليا كياكه "غالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُفْهِرُ عَلَى غَنْمِهِ أحَدُا إِلاَ مَن ارْتَضَى مِنْ رَسُول (٣) الله عالم الغيب عيب كاجائة والله جملہ غیوب کاد؛ عالم ہے اپنے غیب پر کسی کو بھی مسلط شیں کرتا مگر اپنے ر سواوں میں جس کو مر تعنی ہالے جس کو مجتبی مالے جس کو متخب کر اس كواية غيب ير مساط كرويتاب" أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْض الْكِنَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَنض " (م) قرآن كي ايك آيت برايران ركت موكد الله كي سواكس كوغيب كاعلم سين اورجب دوسري جكه الله فرماتاب كد غيب كاعلم بم في اينا انبياء رام کو عطا کیااینے رسولوں کو عطا کیا تواس کا انکار کرتے ہو؟ میہ تو یموویوں ک حسلت ہے کیاای طرح قرآن نے یہ سیس فرمایاکہ سادی کا منات کافقام دب المنن جا ہے کو کی اس میں اس کا شریک شیں ؟ ای کی قدرت ہے آسان پر 176/201(r) 16/2019. (1) 112/184,2(1)

ت كروب وائ ولا من اور بحر بني حق واح سين ل او جمل بھی او ل محل کسی نے یافل کا خطاب دیا کسی نے کائن کماء کسی نے جاور کر ر سول کے اندر کو نسایور تھا، جس یادر کود کیج کردہ جادوگر کمہ رہے تھے ؟ رسول کو تی غام علم القاء كرتے تتے جس كى وجہ ك لوگ كائن كه دياكرتے تتے؟ آخر تفاكه لوگ دسول كوجاد و كراور كائن كمه رہے تھے ؟ توسنو إكائن كاظ شيطان علم او تاسے اور تبی کاعلم ربانی علم او تاہے جادو گروں کا تصرف بالکل انتاب برپاکیا کرتاہے میرے آقا سید عالم علی نے اپنے مجزات کو دیکھا کر قرمول می اسلام بھیلایا کوئی یہ دیجے کر مسلمان سین ہواکہ نی جارے ا بیے ہیں، کوئی یدد کیے کر مسلمان شیں ہواہے کہ نی غیب سے جاتل ہیں، کوئی یہ وكم كرايان ميس لاياكه ني ديس اور مجبوري، بلحد في يرايمان لائ بي تو

یے تو کماای بیں شرک ہوا؟ ہر گز نسیں خدا کی رحت رحت کی رحت عطائی ہے ، خدا کی عطالال ہے دور قیم میں اور ای طر ے و تعالی بلاشیہ روف ہے جواس کی راکنت پر ایران ندر کھے وہ کا فرے جم كاكونى الكاركر سكتام كد الله كم محبوب دؤف ميس ين ؟ قركن م مُنْ اَنْشِكُمْ عَرِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِأَنْوَيْنِيْنَ رَأْفُ ماے جی درمیان نے ایک دسول کا اس برگرال گزر تاے تما رى بھال كى جائے والا ہے اور مومنين پر روامسريان اور و حم فرما\_ بول، قرآن مين ارشاد فرمان واللهُ وزُف بالعِبَالِهِ (٢) مير الدَّروف الموسنين بي بالعبادب بواوا يه مومنين كياعباد الله شيس بين ؟ الله كي مندب یں جیں ؟ اللہ اسیناء ول بر رؤف اور اللہ کے بندول پر محدر سول اللہ رؤف، تو جھے بتایاجائے کہ بدروف کے جانے پر کیول شیں ان کو شرک نظر آتاہے ؟اس طرح اگر کی کتاب وسنت کا مطالعہ کریں توواضح طور پر جواب کی سامنے باے گاکہ اللہ تارک و تعالى نے جو کچھ تقرف كياہ اس كا تقرف والى اس كى تو تیں، ذاتی صفات میں اور مندے جو کچھ تصرف کرتے ہیں وہ ان کی ذاتی تو تیں اور سفات سيس بين بليدودو بي قوت بعطال توت بوه محتاج بين اسيخ تصرف میں اللہ کے۔ محاج میں رب کی عطاؤل کے لور رب اینے تصرف میں ا عطاول كامحاج ليس بس المافرق كرن كرود شرك مث جائ كادنيات شرك كاخاتهه : وجائع مح أكراتنا فرق كرلياجائ توكو كى شهه نه ره حائع كأمر كمي كو ادیاجائے یا نمیں آگر وسیال کردیاجائے اور کیاعلاج موسکاہے؟

(m)

ب مرود عالم علي كل إركاه عن تغلف مم ك سوالات الركائية في كايد حديث مي ب كدر مول كرم الله في الحراقي ما مي وتت كماك ب ؟ تورسول ياك نے فريديا كه تيم الونث فلال جكه ب دوسر ب صاحب کھڑے ہو گئے " مَنْ أَمِنُ ؟(١) ميراباب كون بِالوگ اعتراش كرتے یں کہ تیراباپ جو مشہورے دو ایراباپ نمیں ہے کوئی اجائزانسان تیراباپ ہے مَنْ أَبِي يَا رُسُولُ لِزَاير سول الله لِهِ والشَّح فرادين كد ميرا بلي كون بال بناویں کہ بیر سوال کرنے کی کیاضرورت محکارے دو ہمی جان رہے تھے اوروناجى جان دى ب كربه فلان كابينا كملا تاب اس كوفلال كابينا كماجا تاب لهذا ای کابنا ہوگا ؟ محر آج انہوں نے مید سوال کوں کیا؟ یہ تو ایک مرد لورایک مورت کویتہ ہے کہ بیہ جوچہ پیدا ہواہے وہ ہم دونول کا مشترک ہے کہ نسیل بیہ ووجانی رسول یاک سے کیوں ہو تھا جارہاہے کہ رسول کریم میلی ہے جائے ہیں له نسي ؟ مير الما قامر وركا نات ميك في جواب من فرمايا تيوباب فال کوں ندر سول پاک نے ایسے موقع پر فرمایا تیراباب کون ہے وہ اللہ علی بہتر جانا ہے کیول ند فرمایا کہ تیرااون کم : و گیاب تو بھے سے کیول او چھتے ہو؟ من کیاجانوں جاہ تلاش کرواللہ تعالی ہے دعا کرواستخارہ کرویہ کرووہ کرویہ سب مرے آتا نے جواب شیں دیلاہ او گول کو ان کے سوال کا جواب دید یا کیا 🛭 بندیا کیا کہ اس سوال کاجواب ہے۔ مجر میرے آقام ور کا خات کثرت سے بد فرمانے ملے اے لوگو!

(١) تار تي جلري أن ١٠٨٣

ن کی طاقت این طاقت ہے زیاد وہال کر عام انسانوں ہے منفر داور مے مثال مان کران کے اندر بچی خصوصیتیں دکھے کرا پیمن لانے والے ایران لا قریش اور مشر کین عرب رسول کو اینے ہی جیسا سجھتے تو ایمان کیوں لاتے مجھے آپ بتاہے کہ مشر کین کیول مید مطالبہ کرتے تھے کہ جاند کودو نکزے ک و بي كيون مطالبه كرتے تھے كه كتريون سے كلمه برهاد يج ؟ كيون مطال تے تھے کہ جانوروں سے اپنی نبوت کا علان کرواد یجئے ؟ کیوں مطال تے تھے کہ اگر آپ نبی میں توور خت کوائے تریب بلوالیے ؟ میداس لے مطالبہ کرتے تھے کہ بید کام عالوگ نیس کریاتے ہیں اگراک کریں مے توہم لوگ بان لیس مے کہ بال آپ نبی ہیں اور نبی انتایا در رکھتاہے جتناد وسر اشیں ر کتاب کوں مطالبہ کرتے تھے کہ بیا بتاویجے کہ میں کیا کھاکر آبا ہوں ب مناد یجے کہ جارے ان کے ور میان کیا گفتگو جو لی ہے ؟ بید بناد یجے کہ جارے كرين كيا ، ورباب ؟ ميه بناد يجيّ كه فلال كس عقيمه يريمو فيح كا؟ ميه موالات كيول ك جاتے تھے ؟ يہ سب غيب بى سے متعلق توسوال جورباب ؟اس لے كديد لوگ جانے تھے كدنى وو نيس ہوتا جو عام لوكول كى طرق معلومات رکھا ہوبلاء نی وہ ہوتا ہے جوعام لوگوں سے بود کر علم رکھتا ہاں لے لوگ مومن ہوئے محراس زمانے کے بچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نی تو بارے جیسا بھر جو اکرتا ہے اور تی کاعلم جارے علم سے ماورا تھیں واكر اب يى كى طاقت مارى طاقت سے زيادہ شيس ہواكر تى سے ارب نادانو!جب نی کے ساتھ براری ای کرناچاہتے ہو تو کیوں سیس کمہ دیتے کہ نی جیےوہ بیں ہم بھی نی بیں یہ بھی ایک جملہ بر حالوجیے ہم امتی بیں دہ بھی امتی ہیں اب نہ کوئی ٹی رہے اور نہ کوئی امتی ، سب برایہ ہو جائیں یا تو ب ك سب امتى ، وجائيں ياب كے سب نبى ، وجائيں اس لئے ماننا يوے گاك

ت کو دیکھ سمیں پانے ، کسی حقیقت کو سننے کے لنے کے لئے تیار شیں ورتے می وجینا جاتا بران ک م رسول اكرم سيد عالم عطي كى باركادين ونيا اور آخرت كى لر حاضر ممين : وت تنه ؟ اوركيا مير ٢٥ تا مر وركا مُنات بھی سے فرمایا کہ جھے سے کیوں مانگاہے اللہ سے مانگ تو تو اادراء جل اور توشرك من برائد و كالك الربحي ميراع آقا وركائنات علي في يرجواب ديا بركز نسيس كوني التلفي والا آرباب كدر مرك الله بن يمار ول خفاطتي على تعين يارسول الله بن محتاج فور كريال بول اور میری مفرور تنی پوری شیس ہو تیں ارسول الشیار قرض سے دب میا وں میرا قرض میرے سرے ارتاق میں یار مول الله میرے و شمنول نے مرے خالفول نے بچھے ایسا تک کردیاہے کہ میں مرافعاتمیں ارباءوں ارسول نان بحصربت تك كرديا بالوريريشان كرديا بيار مول الله يريشاني وو بیٹنی صرف اتنے جی پر اس میں کہ دنیا کہ منرور تمی ہی لے کراتے تھے برے آتا کے سامنے کیالوگ آخرے کی ضرور تیں لے کرکے نیس آتے تھے؛ اراك إر بحى ميرك آقات يد فرماياكه مجهد علم عاورند مجهد آرت وطاقت مامل ہے میں کیا کر سکتا ہوں خود اپنے طور پرانند تعال کورامنی کر کے اپناکام ميرے آتانے لرشاد فرمایا تحاکہ میری امت میں سر ہزارا یہ ما جو بے حماب و کتاب جنت میں جانمیں کے ۔ زُجُوْفُونِسنَہ کاللقة

چھو جو بھے ہے ہو جھناے بھر میرے آقام ور کا نتات یہ فر بھے سے تم جو بھی یو چھو کے میں تمہیں اس کا جواب دونگا جد اس جکہ وں میرے آقامرور کا نکات عظی نے عام دعوت دید کی تاکہ توسن الإميراء أقاكا تشرف اس طرح كاب ميراي آقاكي تقدر تكساس کی بیں ان کی قو تھی عام لو کول ہے انگ بیں اس کئے کہ ان کی قدرت ان تقر فات یر دومروں کے تقر فات کا قیاس سیس کیاجاسکا توشارح ظاري حضرت علامه امام بدرالدين نيني قد ترماسر والعزيزا بنياكمار مُرْحَ حَارِي" مِن ارحُادِ فَرِيا حَيْنِ أَمَّا أَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُثِيَّا لَا يُقَالَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ قَانُ قَالُوا غَيْرُ ذَلِكَ فَأَذَٰكِ عَنْهَ حَمَّاتُ كَد مِراعَقِيهِ مِ م الله كا اور و ناك كى اندان كاتيس كيا بى سيس جاسكا او کے علاوہ کو ٹی بات کتاہے تو میرے کان اس سے بحرے ہیں میں سننے کو تلا میں آپ بی بنا میں! ان حالق کی بنادیر جورسول یاک سے محبت رکھے ے حیار انداز میں بوی والہانہ عقیدت و محبت رسول ماک ے واسد کرے تو کیااب اس کے بارے بیں یہ کماجائے گاکہ محبت اومیوں کو اند صادر بر اکرد تی ہے؟ ارے نی کی محب آدمیوں کو انگھیار اماد تی ہے نی کی محبت آدی کو تھیم الشان مادی ہے عام انسانوں کی محبت مہیں اعدها اور بر وماسکتی ہے مگر نبی کی محبت رو شن ایستم اور نور قلب عطاکر لی ہے۔ کنے کو کمددیاکہ مجت ایک ایس بلاہ کد آدی جس کی وجدے یا ال و جاتاب اور قاط غاط باتی كر تار بتاب و نياكى محبت الي جوتى ب ممالوا

0

میرے آتا سید عالم عظی جواب ہے ہیں طاری شریف میں دیکھو مسلم شریف میں فور کروہ فرماتے ہیں کہ اُلگت بنائم (۱) ان میں سے ایک تم ہمی ہوان سر ہزار میں ایک تو ہمی ہے اب کیا مطلب ہوا کہ میرے آتا عظی ہے فرماہے ہیں کہ دوسر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاکمیں کے تو جاکمیں مگر ان کا سکاشن میں کرونگا کے دوکون لوگ جاکمیں کے سائی لئے اعلی منز سے اہم اہلست فرمائے ہیں :

جانفزال مروه شفاعت ہے تمماری واہ واہ قرض لیتی ہے گنہ پربیزگاری واو واو یو لئے صاحب! جنت ہر مسلمان کو لمنی ہے کمی گذگار کو مذاب چکھنے ر بعد اور کسی نیکو کار کو بین کار سننے کے بعد بندی نیکی کی ہے محر بوا تو نے محمناڈ كا ب قال يكى ير تواترا عاكم جلويم في بيت نماذيره لى بم ان اوگوں ہے ایتھے ہیں جو تین سوسانے دن کے بعد پڑھا کرتے ہیں، ہم پیجانہ نازی میں، ہم تبجد گزار ہیں، ہم ادائین ادا کرتے ہیں ہم ان لوگوں سے جوصرف جعه جعه پڑھاکرتے ہیں نماز پڑھ کراپی نمازوں پراتراتے ہی مگر سنو؟ان کو بھی بید کار لے گی کہ تونے تمازیں پر حیس محران نمازوں اور منے کے بعد یہ کیول نہ کما کہ اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی مرحن اوا لیا،اے اللہ میں نے تماز تو پڑھی تمر جو اس کا ذمہ تھااس کو بورانہ کر سکا بالمرح اداكر ناجائ تخااس طرح ادانه كرسكامه كيول نهيل سوجاكه كتن بلار پینکارین کر کے بھی جا کیں ہے ، کتنے یہ کار عذاب جھیل کر بھی جا کی میرے آتانے بیاند فرمایا کہ سب کے سب جنت میں بطے جاو مے جھ کے کئے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے میرے آ قامر ور کا نتات میں ہے۔

لَیْلُتُ الْبُسِیْنِ (۱) ان کے چرے چود ہویں کے جاند کی طرح دکتے ہو تھے تَوْ حَصْرِت عِكَاشَهُ مَن مُحْسَن اسدى نے كماريار سول الله عَبَيْنَ اللهُ أَن يُجعَلِّفي بنَفِهُ " (و) میرے لئے بھی وعاکرویں کد ان سر بزار بے صاب و کتاب والے جنتول میں میرائمی ام آجائے پر سول الله میرے لئے بھی د فاکردیں۔ میرے ا تانے بیدند فرمایاکہ د عاکوئی محال کام تو نہیں ہے تو بھی دعالمک سکتا ہے انگ کے میں بی کیول دعا کروں میرے آتا نے ایسا کیول ند فرمایا؟ اس لئے کہ میرے آتا ہی جانے تھے اور سارے سحلہ ارام بھی جانے تھے اور ان کویہ بقین تھاکہ بی کی د عالورامتی کی د عابر ایر نسیں ہے امتی کی د عامر دو میں ہے کہ مقبول ہو کہ نہ ہو ، مگر نی کی دعامقول ہی ہوتی ہے اور مجربہ بھی بناہ قدا کہ ستر ہزار دسول کے امتی ہے صاب وكماب جنت من جائي عے مكرية نه سجح لياجائے كدوه خود اسے ممل ے جنت میں بے صاب د كماب يط جائي عيدان كامطلب يہ تعاكدان ستر بزار کا سکشن رسول یاک کی شفاعت سے جو گاس لئے کہتے ہیں یار سول اللہ مال میرے لئے ہمی اللہ ہے دعا کردیں معنی آج بی شفاعت کردیں کہ ان سر براريس ميراجي ام آجائے تومير ما تا يہ في نيد شيس فراياك ميں شفاعت تواج تمين كرسكا قيامت من بب الله تعالى شفاعت كاحق دے كا توشفاعت كرونكا شيس جناب ميرا آقائے خود فرمایاك جب ميرى معراج و كى تواللہ ف مميں مقام شفاعت سے سر فراز فرمایا مجھے مقام شفاعت مطا كيا كيا كيا اور فرمایاك میری امت کے اہل کہار میری شفاعت کے مستحق ہو کئے من کی شفاعت كرونكا ميرے آقامرور كائنات علي نے يہ نيس فرماياك ميں كيے تسارى شفاعت كرسكا،ول دنيام كي تهيس جنت كى بطارت دے سكا،ول بعد (١) سنم بنداول ص ١١١

**ᡂ** 

اُکُہُر مِنٹی وَاَنْا اَسْنُ مِنْگُ مِیوے تووی میں عمر زیادہ سیری ہے ذراد کیمو یں ' مُو اُکہُنے بنی وَانَا اُسَنَّ بنے "(۱) عمر توزیادہ میری ہے محروب وہ ت بِي إِنَّ أَبَا طَالِهِ كَانَ يُخَرِّطُكُ وَ يُنْعُرُكُ وَيَنْفِتُ كَ نَهُلُ نَفَتَ أَاكِ ثَالَ ، کو کوئی فائدہ آپ نے پیونچا یاوہ آپ کی طرف ہے بو کی لڑائی لڑتے

(۱) کزاول (۲) سلم بلدول ص ۱۱۵ (۳) دوی بندول ص ۱۹۵۵ (۲) دری بندول ص ۱۹۵۸ (۲) در درگر ۱۱۵ (۲)

فرارے میں النت منبع اور محالی سوال کردہ میں اور میرے آتا اطا فرمارے آن مطلب یہ ہے کہ صرف بیانہ مجھ لینا کہ ذمین کے فرانوں کی تخیال جما میرے پاس آن بلتے جنت کی بھی تنجیال میرے جم ہاتھ میں ہی فرمائے آن آفا اول من بلتی خاب المجنفی (اسب سے پہلا جم میں ہول کر جنت کا بھائے ، جنت کا ورواز والے ہاتھ سے کھواونکا میں کھولونکا جنت کا

'بند لئے جناب والا ؟ رسول یٰک عَنْفِیْ کیاار شاد فرمارہے ہیں اس (r) تزاورل

اوعما، متدادر شیدے عرال، سارے الل مکد ایک طرف تار کارکا گات ملے کا تقرف سے رافتدار کا ال ہے میں کتا ہول لا کر میر کا متحی میں رکھدی کئیں اس کا مطلب سے کہ زمین کے فز کی تنجال ہی جھے نئیں دی کئیں ایجہ جنت کی تنجی بھی میرے ہاتھے جس دی گئی، جنم کی منجی ہمی میرے بی ہاتھ میں دی گی اور میں جس کو جا ہو تکا جنت عظا روونگا کیابہ حدیث طبرانی کی آپ نے صیں سن ؟ سیدنا علی مرکفتی کرم اللہ وجد الكريم فرمات بين كدا يك الرافي ب رسول ياك كى كام يرخوش و ومح میرے آقار شاد قرماتے ہیں سنسل منا شدالک (۲) جو جی میں آئے ماتک اس حدیث میں یک ہے سنسل ما ندا لک مجھ کے اربخرت رمعہ الملمي كي حديث مين توصرف سل كالفظ ہے أيك مطلق بات كمي مخياور يہان یر میم بھی کردی کی جو تی میں آئے ماتک حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس بدو اور بچھے رشک آنے نگا کہ حضور نے اس کوبیدااختیار دے دیا کہ جوجی عُمَا أَحَا مُكَ جَوْجاتِ مِلْكُ بَمِينِ رَبُّكَ آخِ لِكَاكُ السودِ بنت ما يَخْعُ كَاجِنت على كو لَى شائدار محل ماتے كا جنت ميں او كي جكه ماتك لے كاء فرماتے ہيں كه میں اس پر شک آنے لگا مگر تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچ سمجھ کرمانگا تو لتائے بارسول اللہ علیقہ غلول ہے لدا ہواا یک ادنث عمامیہ فرمادیں غلول (١) واري ملد وأن من ١٥٥٥ (r) معلوة شريف ص ۱۱۵

ہو تحادیا، اب **زراآب بجھے بتاد کہ رسول یا**ک مر ور کا جنم کانذاب ہے کہ سیں جس کو جائیں دیدیں جم یں .....میرے ا تا تا تا ہے ہے میں فرمایا کہ وہ جنم کے عذاب میں تومیں کیا کروں جنم محمو کا فی اللہ نے جنم کی تخلیق اللہ تعالی نے فرما کی جن كوالله تعالى جنم من واخل كرے كايش ان كوكيے فالو تكايش كيا میں توبے بس بول، اللہ تعالی کے تلم کے آمے میر ایجے نہ طے گانے اللہ کے علم کے آھے کمی کی کوئی چیز نمیں چلتی عمراللہ اپنے علم دینے کے بعد ی کی دیاہت کے لئے تھی کے اعزاز کو بڑھانے کے لئے سہ فرما د میرا علم یہ ہے مگر اب آپ جو جاہو کہو وہ کر دول جو کہو مجے کیا جائے گاا۔ ل یاک سرور عالم علی فرارے یں کدوہ جم کے بعد کرے ر ح من تقاس لے كه او طالب عام انسانوں ميں سيس ب او طالب وه ے جس نے بیدائش کے وان سے لے کر میری جواتی تک ویجہ محال کی ميراحين ديكها ميرا عفوان شاب ديكها ميري جواني ديلهي ميرااؤهيزين د یکها، میر اکتناز مانه دیکها ، دور نبوت دیکها ، معجزات دیکهیم ، خلوت دیسمی ، جلوت و لیمن ، معاملات و کھے ، توت و لیمن ، جلال دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، تکراس کے یادجود بھی کلمہ نہ پڑھا تواب اے جتم میں نہ ڈالا جائے گاتو لمال والا جائے گا؟ ضرور بالصرور جنم كانجلا كد حامقرر موا؟ سخت ترين ابد ترین، عذاب اس کے لئے مقرر ہوا مر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میر گ محبت میں بوے بوے او کول سے اس نے جنگ مول لی او جسل سے عمر لی ا

ينئے! اگر نی کو کوئی اختیار نہیں ہو تا توہ پوڑھی عورت جنت کیوں مائمتى ؟ حضرت موى عليه السلام في كول ند كماار، نوكافره : ومحى مشركه ہو گئی نبی کی جنت میں کیا جائے گی تسارا ٹھکانہ تو جنم ہے اور تم کمر رہی ہو 🕅 جنت ما تلتی ہوں ، تو تو جنم میں پرو کی حمی اب جنت کا کیوں خواب دیکے رہی ہو یہ نیں فرمایا بعد آپ فرماتے ہیں اور کوئی جنت مانک میں ویدو د کامیر ی جنت ک بات مت کر ، محروہ اور شیا بھی اپنی ضد براؤ منی ، موی علید السلام نے فرمایا اے اللہ اس بوڑھی کے علاوہ توم میں کسی کو بوسف علیہ السلام کی قبر کا پت معلوم سیس ب اورب بوی بھاری قیت انگ رہی ب تومطلب بد بواس کا كراك الله الزي بتادك محضرت ومف عيات كى قبر كمال ب بني كوالله | مناوے اس میں کمابر الی ہے توانشہ نے فرمایا اے موی تیر اکیا جائے گا آگر اس ور حی کی بات مان لے گا اگر تم اس کی بات مان او کے تو اس کا کام من جائے گا تمارا تو کچے بھی شیں بھوے گاس لئے تماس کی بات مان لو،اب موسی علیہ الملام اس یوڑھی عورت ہے فرماتے ہیں کہ جل تھے اپنی جنت میں رکھونگا

ے لدا ہواایک اون جمع عطافر ادیں وسول یاک نے ار اونٹ ہر غلہ لاد دو اور اس کے حوالے کردو تاکہ یہ لے جائے پھر ار شاد فرماتے میں کہ سنواس اعرانی میں اور موسی علیہ السلام کے زمانے کی یوز حی عورت میں کتنا ہوا فرق ہے محلبہ نے عرض کیا کہ پارسول اللہ اس یوز حی کا اجراکیا ہے؟ ارشاد فرمایا که موسی علیه السلام جب مصر ہے کے بیت المقدی کی طرف جانے تکے تواس دقت اللہ تعالی نے این کی ر ف و تی کی کہ موی جب مصر سے جارہے ہو تو حضرت بوسف علیہ السلام كى قبر مين يه ان كاجوت زكال لواورود جوت بهي ساته ليتر ما اوربیت المقدی میں کے جاکراہے وقن کردو حضرت یوسف علیہ جس جاوت من آرام فرارے میں وہ عوت نکال کرائے ساتھ لیتے ما لہاں کے چاؤیت المند ساور وہاں لے جاکر و ٹن کردو، حضرت موسی علہ السلام نے علم الى من ليااب اين امت اور بنى اسر ائل سے يوچ ورب تم میں ہے سی کو معلوم ہے کہ ان کی قبر کمال ہے؟ مجھے اس عدد و نکالناے سے جوان یوز جے او چر لوگوں نے کما جمیں تو حمیں معلوم ہے ہمیں تو پہتہ سیں ہے کئی سوسال پہلے کی بات ہے ابود بات لو کو ل) کو معلوم ب آپ نے ارشاد فرمایا جاء بنی اسوائیل ک اس دو صیاکو بالالا بہت انت یوژ حی ہے اس کوبلا کر لاؤاب وویوژ حی بار گاوالدی میں حاضر کی ئے فرمایاے یوڑ حی بوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جا ب كدود كمال ب ؟ كما مجمع معلوم بآب في فرماياتاس في جواب ديا بي ملے ابنامعالم في مين فرما كيامعالمه في كرون؟ عرض كيا حضوران لى قبر ضرور بنادو كل مُراب ايك وعد وسيجيح كه جب قيامت مِن الله تعالى آپ میں بیونیانیگا تواب جھے بھی ای جگہ میں رکھیں کے جھے خادمہ کو مجى ابن جنت ميں جكه ديں جبي ميں بتاؤ كلى موى عليه السلام فرماتے ہيں

آتھتے ہی اگر آپ کے اختیار میں لینادینا نہیں ہے بھر کو لُ بھی کسی بلنے کے ماس وہ چیز مائلنے شیں جاتا جو اس کے پاس شہ ہو کہ چل بواری لال جنت الفرووس كالك كمره جمع يائج بزار روسية بين ديدو كو في دبال جنت خريد في ماتا ہے کوئی جنت ما تکنے جاتا ہے کہ اتنے میں دیددہ تیں تمیں اس لئے کہ جنت اس کے افتیار میں سیں ہاں جس کے پاس جو ہو تاہے وہ اس سے مانگا ماتاے تو تی کے پاس جو کھے ہو ہم ما تھتے ہیں ہمارے عقیدہ میں جو ہوہ ہم الکتے میں اور مانلیں مے جنت مانلیں کے ، نجات مانلیں کے ، بھی شمادت نٹس مے ، مجمی دنیا کی منجھوں ہے فرصت مانٹیس مے مجمی دولت مانٹیس لے مجھی بے نیاز کی ہانگیں محے مجھی قرض کے یو چھ سے سبکدوش ہونے کا سوال كريس مح اور بم ہر چيز مالليس مح كيول كد ان كے ياس سب مجھ موجودے اسائیں اس سلسلے میں کتنی مرتبہ بات ہو چکی ہے تحرایی جگہ پر ان کا سوال باقی رہتاہے جر ڈیسہ کے مناظرے میں ایک نیا تکتہ تکالا ان او گول نے یہ تکت نکالا کہ اللہ تعالی نے این مخلو قات کو جو کچھ تو تیں وی ہیں اس کے میچھ حدود ہیںاس کے خلاوہ کچھ مانگناشر ک ہے اس سے زیادہ مانگناہمی ٹرک ہے اناہمی شرک ہے بینی جیے انسانوں کوانشہ نے ایک توت وی ہے ب انسانوں کی جو قوت وہ تی ہے اس ہے زیاد ہ کی قوت اگر کمی ہمی انسان کے لئے ان او، تو شرک ہے ہم نے ان ہے مطالبہ کما تفاکہ قرآن کی کمی آیت ے اس چر کو الت کردو کہ اگر کسی نے چیو ٹی کے بدن میں ہا تھی کی طاقت مان لی تو مشرک ہو گیا ہی منادو کیا اس سے آدی مشرک بوجائے گا؟ اگر جیو ٹن کو ہاتھی کی طرح طا تتور کوئی ہان لے تو کیا اس ہے وہ تعمل مشرک او جائے گا؟ یہ کمال ہے مشرک او گا؟ بہ ان او گول نے اے گھر ہے ایک مقید اگرهاہے خدا کی قتم کمآب دسنت میں کمیں اس چیز کا پیتے نہیں ہے کہ

ان کی قبریتااب مجھے بتاد و کہ حضرت موسی علیہ السلام کواکر بیا ختیار حمیں توانموں نے صاف صاف کیوں شیں کہدیا کہ جھ سے میرے افتیار کی چز انگ جو میرے کنٹرول میں ہے وہ انگ اور جو میرے کنٹرول ہے باہر ہے اس لو کیول ما تلتی ہے ؟ اور مجر اللہ نے کیول شیس فرمادیا کہ اے موی اس یوڑ ہما سے کبدو کہ تماری نافر مانی کرنے کی دجہ سے جنم میں جلے گی، یہ نمیں فرمایا بلحہ فرمایا کہ اس میوڑ حمیا کی بات مان اواب تو ہوڑھی نے بوی آسمانی کے ساتھ متادیا چلئے یہ قبرہے اتنافرہانے کے بعد میرے آتار شاد فرماتے ہیں میں نے اس اعرافی بدوے کما کہ مانگ کیا مائٹماہے تود دبرو نلے سے لدا بوا ایک اونث مانگااور موی علید السلام نے اس اور صیاعے ند کما تفاکد مالک کیا مائتی ہے پھر بھی دوما تکنے پر کلی تو کتی او کی بات ماکلی قرماتے ہیں دیکے لواس بوڑ حی اوراس اعرانی کے در میان کتابیدا فرق ہے اب انبیاء کرام کے اعتبار کھے سمجھ میں آتے ہیں؟ میں مجھ یاتے؟ یہ ہزاد سر تبہ وہانی من لے گا تحراس کے باوجوداس کاسوال کھڑ ارہتاہے بالکل تڑ کل کے گاتھ کی طرح جسپر ایک مجی

رفیتان ملت ! عزیزان گرای الی کتنی بی آپ کو حدیثیں ملیں گی قرآن مقدس کی آیات بھی ملیں گی محابہ کرام کی ذندگی میں بھی اس کے لئے نمونہ اور مثمل ملے گی ، کہ وہ لوگ سر کارے مائٹے تھے اور کیا آئیں میں آپ لوگ نمیں مائٹے بیں تم لوگ مائٹے نمیں ، و ؟ کیوں مائٹے ہو؟ اگر اللہ نے کسی کوریے کی طاقت نمیں دی ہے تواہی میں ایک دوسرے سے کیوں مائٹے بو؟ آپ دس رویے قرضہ دیدودس دویے مدد کرد، مورویے چندہ دیدوں جناب دالا بزار ردیے دیدو، ڈو میشن دیدو، اوریہ کروہ کروہیہ کرو، ہے کیوں

کامعیار محدود : و تاہے تکر اس کی حدول کے ہزاروں گنازیاد و کام لینا پیدائشد کی قدرت باور الله كي قدرت يرجو ايمان ركحاب وواس بات يرجى ايمان ر کتا ہے کہ اللہ ایک کاری ہے بوی چان کاکام بھی لے سکتا ہے اورایک چے ے بوے بوے مبار جمازوں کا کام بھی لے سکتاہ کیا اللہ کی ا قدرت پرایمان رکفے والااس کوند مانے گا؟ وہایے خدا کی قدرت پرایمان نسين رکھے۔ خداکواس ير قادر نسين تشليم كرتے، وو محض ايسا قادر مائے میں کہ اللہ نے دوی چز مائی ہے تواس سے زیادہ طاقت شیں دے سکتا،اگر اس سے زیادہ طاقت دے دیگا توخداکی خدائی جو جائے گی اس کی الوہیت میں د خنہ پڑ جائے گا معاذ اللہ ، اللہ تبارک و تعالی اگر ممی در خت کے بیتے کو 🛭 جث طیارہ کروے توبیہ اللہ کی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی آگر ایک کا غذ كے يرزے يراييزيس كى طرح بزارول آدميوں سينظرول انسانول كو اشاكر 🛭 ایک ملک سے دوسرے ملک کی سیر کرادے توبہ خداکی قدرت بالفہ ہے ہوسکتاہے کہ نبیں؟ ممکن ہے کہ نبیں؟ محروبایہ کواتنی قدرت تشکیم سیں ہے اللہ کی قدرت ہر ایمان سیں، اگر ایمان موتا تواس طرح کی تجریاتی نیں ماتے ای لئے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ بتادیں کہ ایک جیونی کے اعدم اسمی اگینڈے کی طاقت مان کی جائے تواس میں زیادہ سے زیادہ بیات آئے گی کہ ہم نے جیو نی کو ہاتھی کاشریک تھرایا یہ کمال لازم 🛭 اتا ہے کہ خداکا شریک تھرایا؟اگر یمی بات ہے توآب آو اللہ کے رسول سرور کا نئات ﷺ نے جاند کے دو تکڑے کر دیئے و نیامیں کوئی ہے کہ ميزائل ياداكيك بينك كربحى جائد الك جى ذكال كے ؟ ب كوئى ؟ مم 🛭 رسول پاک نے نہ کوئی راکٹ پھینکا اور نہ کوئی گولی جادئی اور نہ تیر ترکش استعال کیا این ناخن مبارک کا اشار و کردیا جاند کے دو مکڑے ہو مح

ی مخلوق کوانشد نے جو محدود طاقت دی ہے اس سے تحور کا زیادہ پاہست زیاد طانت الله كي عطام مان ليناشرك موجاتا بيبات سمجه مين نبين آتي زأو طاقت ماننا غلط تو ہو سکتاہے محر کفر نسیس مثال کے طور پر میں کہدول کر حضرت مولانا غلام فیمن صاحب قاضی مارس کو یای محاما بملوان کے برابر طاقت ہے یہ جموٹ تو ہو سکتاہے محراس کو ہم یہ نمیں کمہ کتے کہ ر امنا *کفر ہے تو یک چیز بن لو گول نے اپنے* دل سے گڑھ کی ہے انہوں نے جھوٹ اور کفر وشرک کے در میان فرق سمجھائی نمیں اس کئے جتنے وہانی جھوٹ یو لتے ہیں اپنے فآدی کی رو تنی میں سب مشرک ہیں اب *کو کیا قرآن* مقدس میں ایسے واقعات شیں لمتے کہ اللہ تعالی نے چھوٹی مخلوق کا کام ہوی تلوق نے لیا؟ اگر سجھ میں شیں آتا ہے تو سور والم تر کیف پڑھئے اُلے تُسَوَكَيْتُ فَ فَعَسَلُ وَبُكُكُ بِأَصْحَبَابِ الْفِيسُسِلُ كَلِآلِبِ نَے وَيَكُمَا تھی کے الشکر والول کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا کیا اُلم یَجْعَلُ کَیُدَهُمْ فِيْ تَضْلِينُلُ ان كى سارى حال بازى اورسارى طاقت كوكيا لمياميث تعين كرديا ل عَلَيْهِا مُكِيدًا أَيَابِيسُل \* الله في جمول جمول يرول كوال وبرجمجا تذريبهم بججسازة بن سجيسل بحنكمناتي موكى مثيول كي جحوثي ریاں ان پر کرانی تھیں، فَجَعَلْهُمْ كَعَصْفِ مُلْكُولَ (١) توسِ كے ئے بھوسہ کی طرح ہو مجئے اٹھ ہوا کے کنگری اور مار دو کسی کو بھرد کچھو ایک چھوٹی مجنسی کے برابر ہمی کوئی چوٹ آتی ہے؟ محراللہ نے لبامل کے بنجوں کی چھوٹی ککریوں میں اگرایٹم ہم کی طاقت رکھدی ہے تو کیااس میں 🕷 شرك بو كميا ؟ ايمالمائة والا مشرك بو كميا؟ توجہ سے سنے کہ ایک جموٹی کنکری کے اندر وزن اور اس کی جوٹ

r. Cf.r.,1(1)

حباب لے لیتا ہوں تو کل قیات کے دن مجھے حباب دینا گاڑھا پڑ جائے گا، سارابید جناے فریش ال کااور ریدیشن مال کا مخلوط مجموعہ ہے جھے پت منیں ان میں کون فریش کا ہے اور کون ریڈ پیشن کامیہ سادے کے سادے ہے فقراء ملین فربائے اسلام میں تقسیم کردیتے جائیں میں اپنے یاس سیں رکا سکا میں اس کوائے خرج میں سیں لاسکیا کو تک تم بتارہے ہو جن او گول نے دومال لیا جمیں پہ ضیس کہ وہ کون او گ تھے اور دو مال کے لمان مجے اگر یہ بیتہ ہو تا کہ کس کو کس کو بچا تو وہاں میں بیٹے کران کو پیسہ واپس کردیتا نکر جب ان کا پیته می نسیس جلنا تواب اس کاحتی فقر امساکین ہی کے لئے خاص ہے میں اس کواستعمال نہیں کر سکتا۔ یو گئے! آج کل سکے اہل حدیث اوگ رید پیشن ک ساری او بی بی ج کا کر بید یا لتے ہیں ان کے مولوی بھی اور عوام بھی، حاتی بھی یاتی بھی ، ان کو بھی امام او حذیف کے اس تقوی براس طمارت بر اس یا کیزگی بر عمل کرنے کا موقع سیس ما تووہ صاحب تنوی ہیں صاحب دیائت ہیں ہم نے تھلید کی ایک ایسے عالم کی جن کی جو لی تک پرونیاہے ہم نے تعلید کی ایک ایسے الم کی جس کا تقوی پاڈول سے زیادہ باوزن ہے ہم نے تھید کی ایک ایسے مجتند کی جس کے ول می خوف الی عام انسانوں ہے ہو د کر ہے اس کی تقلید کی اور آپ نے ان مولویوں کی تھلید کی جو مسج سے شام تک کم از کم یائج سو جھوٹ ہو لتے ہیں اوراو کول می ون محر فساد محاتے مجرتے ہیں۔ لوگوں میں جنگ وجدال كا ماحول رياكرتي بين ان كي تعليد الجمي بيالهم اعظم كي تعليد الجبي بيولو ا کا گئے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی مقلد تم بھی مقلد تکر فرق ہے دونوں تقلید میں من لم بكن له امام فامامه الشيطان حمن كاكوئي امام شهو توشيطان اس كا بن جاتا ہے جاراا مام بہت مضبوط ہے تمہاراامام تم لوگوں کو لے کر جب

ور قرآك كي آيت اتراكي "إفَقَرْبَتِ السَّاعَةَ وَانْشَقَ الْفُسُو" (١)....... رفیتان لمت! سارے مجوات ای طرح میں سے اب آسے لو گول نے ہم پر اعتراض کر ناشروٹ کیا کہ آپ لوگ متلد ہو ،آدی کو افل حدیث ہوناجائے کا ہے کونی کے علاوہ کسی اور کی تطلید کریں، میں نے کہا تر نے تعلید کا معنی سمیا؟ ہم نے الم او حقیقہ کی تعلید کی ہے تواس کا طلب سر تسين سے كدانلداوررسول كا تعميالائے طاق ؟امام او حفيقه جوكسين کے وہی ہم کریں گے والم ابو حنیفہ کہدیں کہ جاروفت کی نماز پڑھا کرو توہم لوگ یا مج وقت کی شین برها کریں کے تو کیا یمی مطلب ہے كا؟ ..... بر مز شين باعد مطلب يه ب كد امام أو منيف قران ورحدیث ہم سے زیادہ اور بہتر انداز میں مجھتے تھے قرآن واحاد ہے ' باریکیوں پران کی نظر ہم ہے زیادہ گھری تھی توان کی تھلید کا مطلب یہ ر ذہانت اور ویانت کے ساتھ انہوں نے جو مسائل قرآن وحدیث ہے۔ نکالے میں ان مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں یہ نمیں کہ امام او حنیفہ کے کھنے ممل کرتے ہیں بلحدامام او حنیفہ بیان کررہے ہیں بیہ خراب ال ہے یہ عیب وار مال ہے ، جب بچنا ہو تو کھول کر سارے عیوب بتادین ہاس کے بعد جودام کے اس بر پینا اور یہ تھیک اور فریش مال ہے اس کو فریش وام بر پینا ایک مر حہ ان کاو کیل مال لے کر حمیا کسی دور کے شیر میں اور سارا مال مج کر جب والمی بواسب بیدان کے سامنے رکھا تولمام او حنیفہ نے پہلے ہی فرمایاک حساب و كماب بعد مليا ايك سوال كاجواب دووه چند كالنيس جور يُركشن كل قیس تم نے خریداروں کو بتادیا تھا؟و کیل نے جواب دیا، حضور ابھیز بھاڑ جم بحول مياامام او طنيف في كما تواب كما حساب من تم عد اول أكر من تم عد

ی امر - بینی ۲۲ رفرتے بنی کے کمافر ماہ کتر فرتے بنگ کے نیے کی خبر ہے نہ کہ حاضر کی خبر حضور نے یہ کل آئندہ کی خبر دی جب آئند ی خبر دی ہے تو علم غیب ثابت ہوالبذاجو علم غیب مانے وہ حضور کے رے اور جو علم غیب کا انگار کرے وہ حضور کے طریقہ ہے الگ ہے تواب اس كونى سے سمجھ ميں آكيا كہ جونى كے لئے علم غيب كومانتے ہى سميل ده حضور کے طریقے پر نہیں ہیں سمجھ گئے ، مجرحضور نے فرمایا منا أَمَّا عَلْمُ وَأَصْحَابِي (١) جس يريس ول يه سيس قرال مناعلي حديث حس میری حدیث ہے بلحد میں جس پر ہول یہ فرمایا لؤاس کا مطلب یہ ہواک رسول کر بم سر ورعالم عظی بر نگاه ر بنی جائے کہ حضور کاطریقہ کیاہے سمجھ ش بات آگئی؟ واسحالی بھی فرمایا توجولوگ محابہ کوماننے ہیں وہ بھی اینے آپ کو مجھ لیں کہ میں کس میں ہے ہول جولوگ صحابہ کے منکر ہیں وہ بھی سمجھ لیس یہ ش کس میں ہے ہول اور جولوگ سنت کے منکر ہیں وہ بھی سمجھ لیس کیہ میر ں میں ہے ہول اس لئے پیال پر طے ہو حمیا کہ ہم اہل سنت وجماعت ہیں اور محلبہ کے زمانے میں الل السنة كانام جل اتحا عمر الل حديث عام كى فرق كاند تفا محلة كرام أيك دوسر س كوال المية الل المنة كي من عمر كوئي بحي سحالي اسية ، كورند كتريق من الل حديث بول البجواية آب كوالل الحديث كمة الله والمجمد لين كران كانام كس كروه ش عي الى مول مايرى ..... بمر حال .....دایتان المت، عزیزان کرای ایم الله کی الله کے رسول کادور سول یاک کے چیتوں کی محبت میں ہیں اس محبت میں اگر عوام ہے کو کُ عُلطی بھی ہو تو میری طرف ہے یہ تعلیم ہے کہ اصلاح کر دی جائے

وبه گاتب بها چلے گا، جب اکی نیا مجھد ار میں ڈور پر کی تب سمجھ میں آرکی ، ب ایک دین ب ایک طریق ب اور میرے آتا تھے نے فرارار رگامت میں ۷۷۳ فرقے ہوتئے جن میں ایک كى وحديث كے القاظ مِن تَفْقُوقَ أَمْتِي عَلَى مُلَاثِ وَ مَنْفِينَ لنَّارِ إِلَّا مِلْةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا كَى فرقد وه نجات بإف والا فرقد كون ٢٠ تو حضور في مسي فرمايا فؤ أها! وه الل حديث لوك بن بلحداتة فرمات وَأَصْفَانِي ﴿ (٢) وولوك جومير عظر الله يراور مير محلي كم طر بو تنگے حضور کے طریقے کا ہم سنت ہے اور سحابہ کا نام جماعیت توجیب ملاکے تو ہوگا اہل سنت ، اہل جماعت ، لینی اہل السنة والجماعة ، یمی ایک تجات یا نے والا فرقہ ہوگا حضور کے اس فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ تنا نَا عَلَيْكِ وَأَعِنْدَانِي (r) جَمَ رِ عِن بُول اور مِيرِ عَن بِ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَا أنَّاعَلَنْهُ حَمِد عِيرٌ مُروامِحالي كول كما؟ سنوار الل لئ كماك ميراع آقاكو علوم ہے کہ تمتر فرتے تن حائیں مجے مگر سے کمیں مجے ۷۲ ربہتر میں ہم ل میں ، ہم تو نجات یا نیوالے میں دوآئے توود بھی کہنے گئے کہ ہم جنتی ہیں جنتی بیں باقی سب جنمی ہیں یہ صاحب آئے ہم جنتی باقی سب جسمی تولیے بھا جائے کہ کون جنتی ہے کون جنمی ہے سب لوگ دعوی کررہے ہیں ہم تی بی کوئی توجدیتا کہ بی جسنی ہوں محر کوئی نیس کہتا۔ اس لئے زم کان کھول کرسن او ایس حدیث میں کی علامتیں ہیں حضور نے فرمایا

0

وخ ، اور کھے ہم نے جو عمل کیا ہم نے خوب سجھ کے عمل کیا ہم نے اک کے موقع کل کو سمجھاہم نے نامخ د منسوح کو سمجھاہم نے ملتوں کو سمجھا ہم نے تمام مناطرو موارد کو سمجمااور ہم نے اس کے علاوہ دلا لتوں کو سمجما کہ کون می و لالت عبارة الص ب اور كون اشارة الص بے كون اقتضاء الص بے ون لیسی ولالت ہے ہیہ سب ہم نے سمجھا تو اس کے بعد ہم نے عمل کا ہارے ائمے نے یہ سب کمااور ہم نے ان کی تعلید کی ہماری زند کی میں شدا تن وسعت ہے اور نہ ہمارے ذہن میں اتنا بھیلاؤے کہ ہم اتناعلم حاصل کر سلیں اوراتے سارے علوم کواسے ذہن میں سمیٹ عیس اس کے جن کواللہ نے ال تام علوم كا حال مالي بم ان ك طريق يرجلت بي سيد نالام المقم في جب اے مفوان شاب میں ایک خواب دیکھا کہ رسول پاک عظیم کی قبرے مٹی فود کھود کراد حراد حر کررہاہوں تو تھبر امکے امام محمد لن سیرین جوائمہ تابعین میں سے ہیں ان کی بارگاہ میں تعبیر معلوم کرنے کی غرض سے مجے اور کہنے تھے کہ میں نے ایک الیاخواب دیکھاہے جس کو بدان کرتے ہوئے خوف زوہ بول فرمایا ہے جھک میان کروانشاء اللہ تممارا خواب مبارک ہوگالا م ا نے خواب جب میان کیا تواہام محمد ان سیرین نے فرمایا او حنیف مبارک ہو رسولیاک عظی کی ارگاہ سے جمیس اتناعلم لے گاکد و نیایس تم علم پھیلاد کے وہ قبر کی مٹی سیں ہے وہ علم رسول ہے جو تھود تھود کر بھیلارہے ہو سمجھ مجھ اس علم کے سر چھتے ہے ہمیں بھی دو چند قطرے لیے ہیں اور جو لوگ اس محروم ہیں وہ محروموں کی ہو لی ہے ہیں اللہ جارک و تعالی ہمیں مراط متعم ير جلات يَا أَبَيُّ اللَّذِينَ امْنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذْوا مُؤسى (١)

لر کوئی خلطی نظر آئے تو از راہ محت اصلاح کی طرف مت اورر مول باک نے مدنہ فرمایا کہ تو بچھے اپنی طرح سمجھنامیری ہزر گون کو اپنی طرح سمجھنا کسی کوایے سے بوامت سمجھنا، بلحہ رمہ غَ ارشَادَ قَرَايًا \* لَايُؤْمِنُ أَعَدُكُمُ عَنَى أَكُونُ أَعَبُّ إِلَيْهِ مِن وَالدِهِ مَا وَالنَّاسِ أَجْمُعِينَ (١) تم من ع كولَ ال وقت تك ب نک کے میں اس کے نزویک مال باپ اولاد سب سے زیادہ مجوب ز و بالله البات مجه عل آرائ بك بدب تك كر رسول كريم ملكة مبت دل میں سب سے زیاد ونہ ہواس وقت تک کوئی مو من ہو نمیں سکتا ہم و ب جس يريد لوگ طعنه زني كرتے بيں جس محبت كا مارے اي لئے مطالبہ ہے ای محبت کے بغیر تم مو من ہو نہیں تکتے یہ ترجمہ نہیں ک جول که مومن کامل نمیں جوسکیا کیونکہ اس محبت سے مراد محبت اختاری ب اورجب اختیارے محبت کرنی ب تورسول یاک کی محبت کوہر محبت ہ بوحا چڑھا کر کرنی ہے کیونکہ رسول کی محبت کا سب سے زیادہ ہونا۔ مین يان ع المان على المان على المان الما أَيُّكُوْ مِثْلُهُ \* (٢) اوريه جَى فربايا لَسُنَّ كَفَيْلَةِ عَكُمْ (٣) ال مير عصاب میں ہے کون ہے جو میرے جیسا ہو لیعنی تم میرے جیسے حمیں مارے جیسا میں سمجھ مےآب ؟ بیر حدیث خاری بی میں ب تواب رسو نیے جیساماننا حدیث پر عمل ہواباحدیث کے ہر خلاف محراہل مدیم سئے یہ عمل کرتے ہیں وہ بھی زمانے طریقے پر انسیں یہ معلوم ہی سیں آ ن حدیث کا مورد کیا ہے ؟ کون می حدیث نام سے اور کون کی حدیث

یں کیں، کیو کا۔ اللہ نے اس جیسی ترکت کو محرومی کا سب بادیا ہے اللہ سے بی کیس، کیو کا۔ اللہ نے اس جیسی ترکت کو محرومی کا سب بادیا ہے اللہ سے وَيْنِ كَ وَعَاء كرت مِن كِو مُلد جوب اوب مُسَّاحٌ : وجانا ب وه توفق س الشراخ سی جس کورسوا عروم کردیاجات مولاناروم فراتے ہیں کہ الشراخ سے بی جس کورسوا میں جس کے جس کورسوا میں جس کورسوا میں جس کر جس کے جس کورسوا میں جس کے جس کورسوا میں جس کے جس کورسوا میں جس کے جس کورسوا میں جس کے جس کورسوا میں جس کورسوا میں جس کے جس کے جس کے جس کورسوا میں جس کے جس کر عطابتا ہے تو نیکوں اور باعد کر دار مجبولاں کی شامن میں ان کی زبان مجی كرويتاب ادر پيراس كوزليل ادررسواكرديتاب توان كو يى چڑھ ب كم جم نے ا ہے بور موں کے بارے میں مجھی د کوئی شمیں کی ،اور بیدلوگ ہمیشہ بد کوئی ہے پین آتے میں اللہ تعالی ان کے شرے بچائے اور این کے سامیے محفوظ رکھے ادری در داری ہے کدایے او کوں کی حالتوں پر مجھی د حدین کریں اور آگردہ ان وشمنان رسول ہے کوئی میل جول رکھتے ہیں توانسیں سختی ہے رو کیں۔ وسمن احمريه شدت سيجئ لمحدول كى كيامروت سيجيئ تم نے ن کے ساتھ زمیاں کر کے اپنے گھریں گھر ہی کے لئے دروازہ كولديا بوران بدند ببول كى زائيس بررے خلاف چلنے لكيس، لور تسليس ايمان كراحي يح للين تمارے اندر اگر تصلب وین ہوتا اور ان کی وہن دوزی کرتے موتے تواج سے سب بھے شدو کھنا پڑتا اور الن در عدول کوند لنے کی ہمت شہ ہوتی۔ دیوار کیاگری میرے خت مکان کی لوكوں نے آنے جانے كے رہے مالے وماعلينا الا البللغ المبين والسللم عليكم ورحمة الله وبركاته 公公公

اے ایران دالو! تم ان لو کول کی طرح نه ۶۰ جنون نے موک علیہ الساام الزيت يُهُو نِيالَى كُالَّذِيْنَ اذَرُ مُوسَى فَيَزُّأُهُ اللَّهُ مِثَاقَالُوْ ٱ تَوَاللَّهُ تَعَالَ في باتول ہے موی علیہ السلام کی صفائی ظاہر فر ادی۔ ان کے الزام سے موی عليه السلام كي رأت ظاهر فرمادي وَكُنْ عِنْدُ اللَّهِ وَجِينُهُ أُوراللَّهُ كي يرع. مل موی بوے مرتبے دالے تھے کیا ہوا تھا موی علیہ السلام کو؟ حفزت موی این شان نبوت کے اشیار سے تناکی بی مسل فراتے تھے توبنی امر ائیل جشیں ابھی تربیت شیں ملی تھی دولوگ تالالال میں دریا میں اسے كيڑے اتار كر نظے نما ليتے تھے اور باہر الك كركيڑے بين ليتے تھے موى عل السلام اس غلط طریق ہے بربیز فرماتے تھے اور اے نابیند فرماتے تھے تھ بنی اسرائیل کھنے ملے موی علیہ السلام کیوں شیس ہم لوگوں کے ساتھ فل ر نماتے ہیں معاذ الله النين قلال چركى يمارى باك وج سے مارے ساتھ مخسل نمیں کرتے ہیں کہ یہ عیب ظاہر نہ ہو، قرآن فرماتاہے کہ اللہ نے ان کی یا کی میان فرماد ک اور وہ پھر والا واقعہ خار کی شریف وغیر ہ میں فد کور ے كوسل كرنے كے لئے يانى مى ازے توو يقر كيرالے كر بھاكا يى داقد سامنے آیا موی علیہ السلام کی جب بیہ حالت بنبی اسر ائیل نے دیکھی توہول یوے متم خداکی موی کو توکوئی ماری شیں ہے ہم لوگ غلط منی میں تے الله نے فرمایا اے مسلمانو ہتم لوگ اینے بوے کے بارے میں ایسے نہ ہوجانا جیسا کہ بنی اسر اکیل ہو مجے تھے وہ موی علیہ السلام کے بارے میں غلط فنمی کے شکار ہوئے اللہ تعالی نے ان کی صفائی بیان فرمائی اور پھرید ظاہر فرمایا کہ موى الله كى باركاه بن او نيامقام ركمة بي بم في محى بهى البياء عليم السلام اصحاب رسول عليه السلام اورايين بزرگان وين كے بارے ميں زبانيں درائے

## حضورمحدث كبير ،حيات وخدمات

مولاناصدر الورئ تادر آستاذ جامعه اشرفيه مباركبور

حضور محدث كيرينا مد ضياء المصطفى صاحب قبلة امت بركاتم القدير ان علاء اعلام ميں ہے ايك جي جو كونا كوں فوندل و كمالات كى مالك جي، تدريس ، تقرير ، تصفيف و تاليف ، انشاء پر دازى ، دعوت وارشاد ، حث و مناظر و بين آپ كى جمد كيرك و جامعيت فاص طور پر قابل ذكر ہے ، آپ كى ذكاوت و دقت نظر كا عالم يہ ہے كہ تمتنى با تين آپ اپنى خداداد ذبانت ہے ارشاد فرماد ہے جي اور جب كماول كا مطااحه كيا جا تا ہے تواك دقت بير دائے تائم كر يا بوا مشكل ہوتا ہے كہ بيد حضرت كى دسعت مطااحه ہے يا توار و ذبئى ہے اور حاضر د ما فى كا حال بير ہے كہ مسلسل شب بيدارى اور عديم الفرصتى ہے بواجود مروجه علوم و نون ميں ہے كم جي فن كا كوئى مسلم جي كما جائے تو بير ہے ہيں۔

كالمبديد بوب وسي ين كالمصطفئ مدرالشر بعد علامه مفتى الدالعلى على مدرالشر بعد علامه مفتى الدالعلى محد المجد على قدس سرو (مصنف ببارشر بعت) من مولانا تحكيم جمال الدين من مولانا خدا حش من مولانا خير الدين -

تاریخ بیداکش تعلیم و تربیت :آپ کی پیدائش ۱ مرشوال المکزم ۱۳۵۳ هیروز پخشبه مدینة العلماء محموی کے مشہور و معروف علمی و شافی خانواد و میں : و تی ابتدائی تعلیم والد ماجد حضور صدرالشر اید علیه الرحمة والر ضوان سے حاصل کی اس مرحلہ کے آغاز ہی میں ذہانت و فطانت ، حث و تحجیمی ، وقیقہ سنجی ، نکتہ رسی کا ستار و جبین اقدس پر نمایاں تھا یہی وجہ ہے کہ نوود

منترت شافتران کرمائی المنترت کادعائیہ بدولہ میں اعتران کرمائی المنترت شافتران کرمائی المنترت کا فقت کادعائیہ بدولہ میں اعتران کرمائی پرامیرے اس و موٹی کا نئیدوا تعدد بل ہے ہم پورہ وقی ہے۔
ایک مر حبیارہ مم پر جنے ہیں "بجیل" کا کیا مظلب ؟ جب حنزت صدر الشراح علیہ الرحمة نے سمجایا توآپ نے عرض کی کیا یہ اسمیں بابطی کا واقعہ ہے جنوں نے ہاتھیوں کو مار کر لیا تھا؟ اس پر حضرت صدر الشراح ہیں۔
واقعہ ہے جنوں نے ہاتھیوں کو مار کر لیا تھا؟ اس پر حضرت صدر الشراح ہیں۔
ہیں مسرورہ و شاور فرمایا میر ایم پیرائی جدائشاہ النتراکندہ بہت بواعالم، وگا۔

البی آپ نے عمل ہولانی کی منزل طے کی ہے بارہ عم کا ناظرہ البی آپ نے عمل ہولانی کی منزل طے کی ہے بارہ عم کا ناظرہ البورہ ہے جر صرف حروف کے سیح تافظ ہی کی فکر نمیں بلید کلمات قرآنیہ کے معانی پر بھی فور وخوض ہورہاہاں اس کے ساتھ جراًت و باک کانے عالم کے مدر الشریعہ جیسے باعظمت اور پر جاال استاذے سوال ہورہاہے کہ لائیل وی معروف پر ندہ تو نمیں ہے اور سجیل کا کیا مطلب؟ جب کہ اس صغر تی بین عام ہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ معانی پر فور وخوض تو دورکی بات ہے کہ ساتھ کی عام ہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ معانی پر فور وخوض تو دورکی بات ہے حوف سے جان ہوں کے تعفر ت صدر الشریعہ علیہ الرحمة کی سوال و جبتو کا جذبہ اور ابھر آیا چانچہ بھر دریافت کیا۔ کیا یہ انہیں لائیل کا واقعہ ہے جنوں خانہ کیا تھا۔

میں مبالغہ و غلوے اجتناب کرتے ہوئے پورے د تُوق کے ساتھ لیے رائے قائم کر رہا ہوں کہ امر بہ کے تبائ کا دا قعہ آپ نے والدہ ماجدہ علیماالر حمہ سے سنا ہوگا جو اس وقت ذہن میں متحضر تھا کیسی زیر وست توت حافظہ تھی کہ نامطوم کتنا پہلے بید داقعہ سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھا پھر جیسے ہی ناظر ہ مم پارہ کے وقت اس کا ذکر آیا فورایس کی جانب تبادر ذہنی ہو گیا۔ قبلہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ سے

دریافت کیا"باد کیا پڑھتاہے ؟ حافظ ملت نے انتائی سرت کے عالم میں ارشاد

فربایا۔ انہیں (علامہ ضاء الصطفح قزوری) تنا امور عامہ پڑھانے میں اتنی خوشی

حاصل: وتی ہے کہ سوطلہ بھی: وتے توووخوشی نہ ہوتی۔

ماصل دولی ہے کہ سوطلبہ ہی ہوئے ورویوں ماند ہوتا ہے۔ جس کو ہمی قدریس کا ذوق اور اس کا مشغلہ ہے وہ طلبہ کی ہمیز سے

سمى متائز نميں ، و تا اور نہ ميرو د كير كروہ خوش ، بى : و تا ب بلحہ اسے خوشى اس وقت حاصل ، و تى ہ جب ذبين و محنى طلبہ اس كے زميد درس ، وت بيل-اگر چه ده قليل مقدار بى ميں ، ول - صاحب بسير ت خور فرهائيں كہ شخ كيا فرير ہے ہيں۔ "سوطلبہ كوپڑھانے ميں اتنى خوشى نميں ، و تى جتنى ضياء المصطفح كو تنا پڑھانے ميں ، وتى ہے "محوياكہ سوطلبہ كى ذبانت و محنت پر بھى آپ كى ذكارت و محنت ہمارى تقى -

حضور حافظ لمت عليه الرحمة والرضوان اكثر فرمايا كرتے تھے۔ " مِيں نے جو بچے بھی حضرت صدر الشربعیہ سے حاصل كياوہ سُس ضاء المصطفے كوديدہا"

طافظ ملت "جو بچو بحی" فربارے ہیں اور میہ عربی ذبان میں کلمہ "ہا"
کار جمہ ہو قوم کے لئے آتا ہے اس میں دوسارے ظاہری دباطنی علوم شائل
ہیںجو حافظ ملت نے صدرالشر بیدے حاصل کئے تنصہ اب ان علوم و معارف
کی کیا مقدار تحی اس سے میں صرف نظر کرتے ہوئے۔ صرف بید کمہ کرمگذر
جدابوں کہ وہ کوئی تر باپیدا کنار تھاجو حافظ ملت کو صدرالشر بید سے ملاتھا۔
پیر بیہ نمیں فربایا کہ "صدرالشر بید سے جو کرائی میں نے پردھی
تیں وہ نیا والمصطفے کو پڑھادیں" باعد فربایا" جر بچھ صدرالشر بید سے حاصل
کیادہ سب نیا والمصطفے کو پڑھادیں" باعد فربایا" جربچھ صدرالشر بید سے حاصل
کیادہ سب نیا والمصطفے کو دے دیا" محسوس ، در باہے کہ وہ کوئی عظیم ابانت

کن پیشتر لوگوں کے حافظے کاحال بالکل ٹاگفتہ ہے کتنی با تمی روزار منفوان شاب میں پڑھتے اور سنتے ہیں کناوں کی ورق کر دانی کرتے ہیں محر ایک ہفتہ کے بعد یہ امتیاز کرنا مشکل ہو تاہے کہ دوبا تمی خواب میں نظر آئی تھیں یاکمی کتاب میں مطالہ کیا تھا۔

یمال صغر سی کے باوجودوہ حفظ داستخضار کہ حضرت صدر الشریعیہ رحمة اللہ علیہ خوش کا اظہار فرماتے ہوئے دعائیہ لبجہ میں فرمارہ میں "انشاء اللہ تعالی میرایہ چے بہت بواعالم ہوگا"۔

اس واقعہ سے جمال آپ کا ملط ذہانت معلوم ہوتا ہے وہیں یہ بھی خوفی عمیال ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے شاگر و ہوئے کابھی شرف حاصل ہے۔

دوسرے سفری کی روانگی ہے قبل حضرت صدرالشریعہ علیہ الرحمہ نے آپ کو ناگچور بھی دیاوہال فیض العارفین علامہ غلام آس اطال اللہ تعالی بناء حم سے عربی کی ابتدائی کماوں کا درس لیا۔

رگول میں فقید اعظم ہند حضرت صدر الشراید علیہ الرحمہ کا خون سر آیت

ہوئے ہوئے ہے اور اپنے باپ سے علم و فضل کی عظیم میراث ملی ہوئی ہے

ہنانجہ دوسرے روز جب آپ نے جلالین شریف ، میذی، مقامات حریری،
اور افعے الکتب بعد کماب اللہ خاری شریف کا بغیر مطالعہ کے درس دیا تو دار
العلوم کے اساتذو، طلبہ ،اراکین جرت واستجاب میں اگشت بد ندال ہو گئے

اور آپ کی جلالت علمی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے اور یہ کمنا پڑا کہ یہ عمر

میں اگر چہ نو نیز ہے مگر علم و معرفت میں نو فیز سمیں ہے بلحہ یہ وقت کا کوئی

میں اگر چہ نو نیز ہے مگر علم و معرفت میں نو فیز سمیں ہے بلحہ یہ وقت کا کوئی

مال وہاں حمیقیت شخ الحدیث اپنے فرائش انجام دیتے رہے۔

مال وہاں حمیقیت شخ الحدیث اپنے فرائش انجام دیتے رہے۔

ہوڑہ میں احیاء سنیت: ای دوران معلوم ہوا کہ ہوڑہ میں اہل سنت وہماعت کے خلاف شورشیں اٹھ دہی ہیں عقائد حقد کے خلاف ہوش اٹھ دہی ہیں عقائد حقد کے خلاف ہوش دہی ہیں عقائد حقد کے خلاف ہوش دہی ہیں تنہ وہا ہت اور ہی ہیں گئے ہور ک رہی ہے عہدے کی مسلمانوں پر ید عتی و گر اہ کابد ترین الزام لگا جارہا ہے۔ تو حضرت محدث کمیر مد خلد ہوڑہ تشریف لے گئے اور جراًت و ہمت اور خامت قدی کے ساتھ تمام فتنوں کا ڈے کر مقابلہ کیا باطل فرقوں کو سر محول کیا اور آپ کے جاتے ہی وہاں کی کا یا لیٹ گی دیو ہدیوں وہادوں میں بیجان بریا ہو کیا ایوان یا طل میں ذائر الماکیا۔

دارالعلوم ضیاء الاسلام کا قیام: پھر آپ نے سوچا کہ یہاں سنوں کا کو ٹی اوارہ نئیں ہے جب کہ عوام کی بہت می ویٹی وونیاوی ضرورت مدرسہ ہی سے پوری وہ تی ہے لبذا کسی ادارہ کا قیام ضروری ہے۔ تو وہاں کے ادباب حل و عقد کے مشور سے دارالعلوم نیاء الاسلام قائم کیا ہے مدرسہ آپ کے زمانے ہی میں اپنی دینی ولمی خدمات کی منا پر غیر معمولی شرت کا حال صدرالشریعہ کی حافظ ملت کے پاس حتی جے نسیاءالمصطفے کے حوالہ کی مخی۔ یکی وجہ ہے کہ علم شریعت ہویاعلم طریقت سب میں آپ کو یکسان درک ورسوخ ہے۔

اجازت و خلافت : ایک مرتبه کاواقعه ہے کہ حضور جا اظ ملت فرمایا۔ " کپ فیاد فرمایا۔ " کپ حضور ما فظ ملت حضور منتی اعظم ہند قبلہ کے پاس جائے اور ان سے کئے کہ میں نے ہجائے حضور منتی اعظم ہند قبلہ کے پاس جائے اور ان سے کئے کہ میں نے ہجائے چنانچہ آپ قبلہ منتی اعظم کی بارگا، میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے جافظ ملت نے ہججائے حضور منتی اعظم قبلہ اندر تشریف لے کئے پھر باہر تشریف لائے فورا اکپ کو سند خلافت واجازت عظ فرمائے خاص طور پر دعائے سینی شریف اور تم اور اور وو خا اف کی بالم طاجازت منایت کی "۔ دعائے سینی شریف اور تم اور اور وو خا ان کس کی بالم طاجازت منایت کی "۔ فاہر ہے کہ آپ کا قلب و جگر مزکی و مصنی ہی تھا جبی عادف کا ال مناجب کی افر دائی ہے دیا تھے ہیں عادف کا اللہ مناجب کی افر دائی ہے دیا تھے ہی خور ادا تر مناور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے ہی حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے مزار اقد س پر خلافت اور تمام خاہری وباطنی علوم کی اجازت عطافر ما گیا۔

ر فرہ میں شیخ الحدیث کے عہدہ پر :آپ کی بینی علم خاص طور سے فن حدیث میں آپ کی ممارت کا حافظ لمت کو یقین ہو چکا تھا ہی وجہ سے کہ چہیں سال کی مختری عمر میں وارااعلوم نتیے فر فروشر بیف تسلع بگلی، حیثیت شیخ الحدیث آپ کو روانہ فرمایا۔ وہاں جب آپ پرو نیچ تو آپ کی کم کی سے وہاں کے لوگ کہیدہ خاطر ہو صح سوجا کہ یہ نو خیز طالب علم شیخ الحدیث کا مختیم سنعب کیے سنجالے گا۔ مگر ان لوگوں کو یہ شیس معلوم تھا بھی نو خیز طالب علم مخفوان شاب ہی موارث کا مجھیے ہو چکا ہے۔ اور اس کی طالب علم مخفوان شاب ہی علوم ومعارف کا مجھیے ہو چکا ہے۔ اور اس کی طالب علم مخفوان شاب ہی علوم ومعارف کا مجھیے ہو چکا ہے۔ اور اس کی

جامع ترند کی کادر س دینا شروع کردیا خود میرے ہم و عن ایک عالم اس چیز کے مینی شاہر ہیں۔ کے مینی شاہر ہیں۔

جامعہ اشرفیہ میں بحیثیت شخ الحدیث: ۱۹۸۳ء میں بر العلوم منتی عبد الشان صاحب قبلہ سائن شخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مستعلی بوئے توجامعہ کی مجلس انتظامیہ نے آپ کو جامعہ کا شخ الحدیث مقرر فرمایا اور شخ الحدیث وصدر المدرسین کی تمام ترذمہ داریال آپ کے سپر و کردیں۔ دخرت محدث کمیر قبلہ نے انتفائی ذمہ داری کے ساتھ اپنے تمام

زرائن انجام و یے اور تادم تر یوانجام و اس بے ہیں۔

مدر لیس: کو اکوں مصر و فیتوں و مشاغل کے باوجود مدر لیس ہیں

مر لیس: کو اکوں مصر و فیتوں و مشاغل کے باوجود مدر لیس ہیں

مجھی فرق شیں آیا ہے آج بھی وی تحقیق و قد قیق اور کئت آفر بی کی جھلک نظر آئی

میں ام تر قدی دحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ایک حدیث و کر کرنے کے احد

اس کی بھی صراحت کرتے ہیں کہ اس باب میں اور کتنے صحابہ سے دوایت ہے۔

ان کانام بھی بیان فرماتے ہیں۔ اور باب کے تحت جن صحابہ کا ذکر جو تاہ ان

میں یہ بیت نگا مشکل ہے کہ حدیث کی کن کن کماوں میں ان سے دوایت کی محقی کے ایک مدیث کی گواہ ہیں کہ حضرت محدث کی کہ کر تباب ان کے تو تباب ان کے تبار تبار بیا کہ حضرت محدث کی کر تبار تبار بیا تبار کی مقال کام فرماتے ہیں تو فی الباب پر مفصل کلام فرماتے ہیں کہ قبار اس نے تبار تو فی الباب پر مفصل کلام فرماتے ہیں کہ ناباں سے فناں نے۔

ہیں کہ فال صحافی سے فال سے تبر تبار کی فال سے انس نے اس کے فلال نے۔

ذیل میں ہم ایک نظیر ہدیے ناظرین کرتے ہیں۔ امام تر ندی دحمۃ اللہ علیہ نے حصرت فزیمید بن شامت رصی اللہ عند سے دوایت کی۔

عن النبي مُنْ انه سئل عن المسح على الخفين فقال

ہو چکا تحااور آج بھی اپنی نمایاں شان و شوکت کے ساتھ اپنے فرائنس انجام وے دہاہے اور شاہر اور تی پر گامز ن ہے۔

جامعه اشر فيه مين محيثيت نائب تخ الحديث : ١٣٩١ه مطائن إعواء من جامع علوم عليه وتليه محتق عفر حفرت علامه حافظ عبدالرؤف صاحب قبله عليه الرحمه والرضوان نائب شخ الحديث جامعه اثر فه كا سائد ارتحال بوا اور جامعه من أيك غير معمولي خلامحسوس كياجاني و اورحافظ ملت کو دلی صدمه ہوا تو دہ خلا ہر کرنے کے لئے حافظ ملت نے الع 19ء مين آب كود عوت قدريس دى - حج كا حكم تعليلاتر درآب حاضر وي حافظ لمت نے آپ کو حیثیت نائب شخ الحدیث مقرر فرمایا اور وہی ذمہ داریاں مونب ویں جو سائٹ نائب شخ الحدیث علیہ الرحمہ کے سر تھیں اور ارشاد فرمایا ۔ میری عدم موجود کی میں میری جکد حاری شریف کا ورس دیا کریں، محدث كبيرنة عرض كيا حنورين اس شرط پر خارى شريف كادرس دونكا - آب جب تشريف لاكي تو ميرے برهائے ،وے اسباق كا اداده فرمادیں۔ حافظ ملت نے فرمایا ہی بھے بھی مسئلہ معلوم ہے کہ فاسق ہو تواس ك ييجي تماز واجب الاعاده ب (لين امام أكر فاس سي تواعاده كي ضرورت میں ) ناظرین غور فرما کمیں کہ حضرت محدث کبیر پر حضور حافظ لمت کو کس لدرا عباد تفاكه آب كے بڑھائے اسباق كودوبار و بڑھانے كى ضرورت محسوس ند کی جیسے کوئی متی امام ہو تو اس کے چھے اوا کی ہوئی نماز کے اعادہ کی منرورت میں۔ مروجہ علوم و فنون میں ممارت کی وجہ سے طلبہ نے کولی فتلی محسوس نہ کی بلحداک و البیت وصادحیت کالوبامان لیا منتی بار طلبہ نے تر فدى شريف وسك ير نيس رسمى تو آب في كاب ويكه وي (ro:

یان فرمات بیل مختلوبیت نبی دو جائے گی درند میں دوران مدر لیل حضرت کیان فرمات بیل محتلوبیت مجمی طریقوں کو ضرور ذکر کر ۴۲۶ م اگر کمی کو شرورت کیان کئے ہوئے مجمی طریقوں کو ضرور ذکر کر ۴۲۶ م اگر کمی کو شرورت برے توافشاء الشمیان بھی کر سکتا ہوں۔

تقریم: حضرت محدث کیر جمال ایک نابذ روزگار مدرس بیل ویت آپ کی خطامت کاؤنگا صرف ویل ایک علیم خطیب بھی بیل ویت آپ کی خطامت کاؤنگا صرف بنده میرون بنده میرون بنده میرطانید و افریق ماریشش بالینڈ و باکستان او ظبی و فیروی بھی آرہا ہے۔ آپ کی تقریر خالص علمی و تحقیق خرک او آب ہے اس میں ہوتے ہیں جمال کمیں آپ کی تقریر کا اعلان ہوتا ہے اوگ سننے کے لئے کشال کشال چلے آتے ہیں۔ کتے مقریری آواں کئے اورونایا ب

للعسائد خلت وللمنيم بوم امام ترمذی. نی کریم مین ہے موزے پر کی کے بارے میں ہو چھا گیا توار وہ فرمایا مسافر کے لئے تین دن اور مقیم کے لئے ایک دن۔ امام ترزی اس مدیث کی تخ تاکے احد فرماتے ہیں۔

فى الباب عن على وابى بكرة وابى بريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عبر وجرير.

اس باب میں حضرت علی حضرت او بحرہ حضرت او بر ہے، حضرت صفوالن تن عسال حضرت عوف بن مالک حضرت ابن عمر حضرت جر میر دمنی اللہ تعالی عشم سے دوایت ہے۔

میرے باس جمال تک محفوظ ہے حضرت محدث کمیر قبلہ نے فرمایا۔ حضر سے علی رضی اللہ تعالی عند سے اود کا دیے تخریج کی حضرت او بحر و سے انن فتر برے نے حضرت مفوال من عسال سے امام احمد، نسائی، قرند کی امن فتر برند نے اور حضرت موف ان مالک سے امام احمد نے۔

یہ ہے طرق روایات پر حضرت محدث کمیر قبلہ کی وسعت نظر۔ یو شی روایات میں جوان طراب ہو تا ہے امام تر ند گانے اسے بھی کافی حد تک میان کمیا۔ حضرت محدث کمیر اضطراب پر مفصل کام فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواب فلاسے متعاق حضرت زید میں ارقم رسنی اللہ تعالی عند کی حدیث کے بارے میں امام تر ند کی فرماتے ہیں۔

حدیث زید بن ارقم فی استاده اضطراب .

مدیت زیدین ارقم کی سند می انظراب ہے۔ بیدانظراب موال تین طریقے ہیان کیا جاتا ہے بائد تقریر ترفدی میں تمن ہی کے ذکر ہے اکتفا کیا۔ مگر حضرت محدث کیر اس موقع ہے تیے طریقول سے اضطراب For)

"ایک بار کاواقد ب نظ نجات ایک حدیث بی آیا نجات کی تعریف کی آبای بار کاواقد ب نظ نجات ایک حدیث بی آبای نجات کی تعریف کی ضرورت پڑی، حضرت نے قربایا کلیواس کی تعریف " باجستندر شربا" محر میراول اس آخریف ہے مطمئن شیں بولہ بی نے سوچا کہ استقدار کے لئے نجاست لازم شیں ہے۔ پھر میں نے الا شاہ والکائز کے آخر شی علامہ ذین میں لیجم رحمۃ اللہ علیہ کاآن لیسوال رسالہ (جو صور تنہیہ کے بیان شی علامہ ذین می ایس نجی مجھے نجاست کی وہی تعریف کی جو حضرت نے بی بی ہے) دیکھا تواس میں نجی مجھے نجاست کی وہی تعریف کی جو حضرت نے فرائی تھی صاحب اشاہ رقطراز ہیں۔ النجاسة لفت مااستقدار تا فرائی تھی صاحب اشاء رقطراز ہیں۔ النجاسة لفت مااستقدار تا واصطلاحا مستقدرة شرعا (الرسالة الحادی والاربون اشاء ۱۹۹۹)

والصدات المروقة من وعلى وعما فيعله نبين كرسكاكه بيه حفرت كي وسعت الروقة من وعمر حال حفرت محدث كبير قبله كابيه حاشيه طحاوى ا مندرجه ذيل خودول برمشمل ب-

(۱) مدیث کی جامع شرح

(r) احكام شرع كالسنباط

(r)اصطلاحات لقبيه كي تعريف

(m) متدارض ادادیث کے در میان تطبیق

(۵)این سلک کائد

(١) عديث كي تركي

(4) اساءر جال يركلام

(٨) مدر الثرايد كر حواش كي تنفيح

(٩) يى قداداد محتيق

یہ سب ایسے عناصر ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر ستقل مضمون الکماجا سکتا ہے مر آلک وقت پھر تھی مقام دامن کیر ہے۔

مواد بغیر ممی محنت کے مل جاتے ہیں جو سالساسال کی درق کر وائی کے باوجود بھی نہا ہے۔ علی حلقوں بین آپ کی تقریم بردلعزیز بہتی جاتی ہا ہے۔ تصفیف: حضرت محدث کبیر ایک اجھے مقرد ہوئے کے ساتھ ساتھ ایک معیار کی مصنف بھی ہیں۔ ایک ذمانے بین آپ نے ترخی شریف کی معقصل شرح للسحتی شروع کی مختمر کی مدت بین آیک اچھا فاس ذخیر و بحق کر دیا۔ شرح کا جو بھی کام جوابست وقیع جواجس بین احادیث کی تشریح متعاد من احادیث کی تشریح متعاد من احادیث کا ذکر ، اساء الرجال اور فی الباب؟ اضطراب پر مفصل کام فرمایا محر عدیم الفرصتی کے باعث ودکام فی الحال ملتو ک ہے۔ کے باعث ودکام فی الحال مقربات مدر الشراج دعیا الرجمہ کا دائھ ہے۔ ایک بارتی نے فرمایا کہ حضرت صدر الشراج دعیا الرجمہ کا دائھ ہے۔

ایک بارآپ نے فرمایا کہ حضرت صدر الشراید علیہ الرحمہ کا دافیہ شرح معانی الآثار ایک زمانے سے رکھا: واہبے ہتدو پیر دان ہتد ہے اس کی طباعت واشاعت کا ہیم اصرار ہوتا ہے تگر اس میں ابھی بہت ساکام باتی ہے مثلاً آغاز میں اماد بیشے کی تخریج نے کور شمیں اساء رجال پر تفتگو شمیں مزید بھش مقامات میں خود امادیث کی شروح میں بھی اضافہ ضرور کی ہے۔

بزایہ سب کام پہلے کر لیاجائے تاکہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کاید علمی شاہکار منظر عام پر لایاجا تکے۔اس طرح شرح ترقدی کا کام ملتوی کر کے ذکورہ امور کی تحیل میں مصروف ہوگئے۔

حضرت محدث كبير في شرح معافى الآناد بريدبان عرفى عاشيه كاحق اوا كرديا حاشيه نكارى كے وقت ميں استفاده كى غرض سے اپنا اورا وقت صرف كر تا تھا بھى مجھى بعض عدود كتبيه ميں حضرت كى چيزكى تعريف يولينے ہيں محر قصور نظركى دجہ ہے جھے الحمينان شيں ہو تا كين جب ميں كماجى المحاكر ديكھنا تو بعينہ وہى تعريف لمتى جو حضرت نے في البدير مستحصوا كى۔

بحث و مناظرہ: حضرت محدث کیر قبلہ ایک ایتے مسئر اللہ ایک ایتے مسئر اللہ ایک ایتے مسئر اللہ ایک ایتے مسئر اللہ کے ملائر مونے کے ساتھ ساتھ ایک و زران شکن مناظر بھی ہیں ملک کے ملائر حصول میں آپ نے متعددبار مناظرے کئے جن میں باطل فر قول کو لا جواب کرکے رکھدیا غیر متلدول سے مناظرہ کر نابیت مشکل ہے کیو تکہ وولوگر قرآن وحدیث کے خاون کے کاب کو مانتے شیں جن سے ان کے خاون جسے جست قائم کی جائے ہ گر ایم 19 میں آپ نے سر زمین بڑ ڈیسہ بادس میں جست قائم کی جائے ہ گر ایم 19 میں آپ نے سر زمین بڑ ڈیسہ بادس میں جست آپ کا میاب مناظرہ کی جس میں عبادت کی تحریف فیر مقلد سے طلب کی گئی محراسے ناکول چے جس میں عبادت کی تحریف فیر مقلد سے طلب کی گئی محراسے ناکول چے جانا پڑا اخیر وم محک عبادت کی تحریف کی اور وہ بھی غالے کی اس مناظرہ کی روداد "سارم الحق القاتل علی بقلب جازم وہ بھی غالے کی اس مناظرہ کی روداد "سارم الحق القاتل علی بقلب جازم وہ بھی غالے کی اس مناظرہ کی روداد "سارم الحق القاتل علی بقلب جازم الباطل" کے نام سے شائع ہو کر متبول خاص وعام ہو چکی ہے۔

پھر 99 سال میں حفظ الا بمان کی مشہور کفری عبارت پر خلیل اہم 
جنوری سے بدایوں میں مناظرہ ہوا۔ اس میں خالفین کی ایسی شکست فاش
ہوئی کہ ان کے ہزاروں اپنے مگیائے ہوگئے۔ اس میں خلیل احمد جنوری نے
اشرف علی کی عبارت کفری کی تاویل میں حاشیہ تموی غزالعیون کی عبارت
فریل پیش کی سیدل علی ذالك اشتراط كون مایوجب الكفر مجمعا علیہ 
(س ۱۳۸۹م)

اس عبارت سے اس نے بید کماکہ تحقیر کے لئے اجماع در کارہے اور اشر ف علی تفاتوی کی تحقیر پر اجماع ضیں : والہذااس کی تحقیر ضیں ہوگ۔

اس پر حضرت محدث کمیر قبلہ نے فورامعارضہ کیا کہ زید اپ کو "ابلند مناہاس وقت آپ اجماع کا نظار کریں مے یافورانس کی سحفیر کریں

ے اگر تحفیر کریں تو پوری امت کو انجی اطلا شیں ہوئی کہ اہمان منعقد ہو پر بغیر اہمان کے میہ تحفیر کیے ہوئی ؟۔ پر بغیر اہمان کے میہ تحفیر کیے ہوئی ؟۔

برائر بالمراب المعلق المراب المعلق المرافي كداس كامفهوم يه ب كير حكم فرمانى كداس كامفهوم يه ب كير جمي وجد يرابتان خررات خررات المرافق المرافق

کلیا چک الدہ میں ہی آپ نے دیو بدیوں ۔ " حاضر و ناظر" کے موضوع پر مناظر وکیاوہاں ہی کا گفین کو لاجواب کر کے رکھدیا۔

پر ڈرین ساد تھ افریقہ میں بھی مناظر وہونے والا تھا گرجب حزب خالف کے مناظر طاہر القاوری کو معلوم ہوا کہ سنیوں کی جانب سے علامہ فیاء المصطفے قادری مناظر میں تواہے داہ فرار افقیار کرنی پڑی سامنے آنے کی جرائت ندی اس طرح اور بھی مقامات میں آپ نے متعد دبار مناظرے کئے یک وجہے کہ میدان مناظر ویس بھی آپ نمایاں شائن رکھتے ہیں۔

جامعة مجديد كا قيام: بردور بن زبان و قلم كى ابيت مسلم رى ب باطل عناصر زبان و قلم على كے زور برسر اشخائے ہوئے ہیں۔ حضرت محدث كبير نے ديكھاكد فتہ وہايت اپن قلمى ولسانى مهارت كى بنياد پر ہميں دانت و كھار ہاہے ہمارے خلاف ورق كے ورق دفتر كے وفتر سياہ كے جارب يى، ذبان و قلم كانا جائز استعمال كر كے عوام الناس كو يد بادر كرايا جار ہاہے كہ بر يلويہ شرك كرتے ہيں قبر ہوجے ہيں۔

اب اليى صورت حال ميں ضرورى ہے كد نئى بود كو زبان و قلم دونوں ہتھيارے مسلح كياجائے تاكد اسلام كے خلاف تمام سامر اجى عناصر اور طاغوتى تو تول كاہر موڑ پر مقابلہ كر سكيس ہ اس مقصدے طبیۃ العلماء جامعہ المجدیہ رضویہ قائم کیااور ۱۹۸۵ء میں سیدی ومرشدی حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری دامت برکا تم القدیہ کی زبان فیض ترجمان ہے اس کا افتتاح کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ ففل واحمان کہ مختر می مدت میں یہ ادارہ اپنی ترقی کر گیا کہ درجہ نضیلت تک با تاعد ، تغلیم سلملہ جاری ہے تقریباڈھائی سوطلبہ زیر تعلیم ہیں۔

اس ادارہ کاساراا ترظام وانصر ام حضرت کے خلف اکبر حضرت مولانا علاء المصطنع تادری صاحب کے سر ہے۔ موصوف جامعہ کی تقدیم وترتی میں ہمہ دم مصروف عمل رہتے ہیں۔

جامعہ امجدیہ ہی ہے منسلک لڑکیوں کا بھی ایک تعلیمی ادارہ ہے جو بہم کلیۃ البنات الا مجدیہ پورے ملک میں معروف و مشہور ہے اس میں خاری شریف تک باضابطہ بچیوں کا تعلیمی سلسلہ جاری ہے لڑکیوں کے گئی قانے وہاں ہے فضیلت کا کورس پورا کرنے کے بعد سند فضیلت وردائے فنیلت حاصل کر بچی ہیں۔ فارغ التحصیل طالبات ملک کے طول وعرض فنیلت حاصل کر بچی ہیں۔ فارغ التحصیل طالبات ملک کے طول وعرض میں دبنی خدمات انجام دے رہی ہیں اس ادارہ کا بھی سار الا ترظام شنراد ہاگرای منز سے مولا عالم المحصلے قادری صاحب ہی کے سر ہے۔ اخیر میں دعا کونوں کہ اللہ تعالی مخدوم گرام حضرت محدث کمیر قبلہ کی عمر میں برکت مطافرہائے اللہ تعالی مخدوم گرام حضرت محدث کمیر قبلہ کی عمر میں برکت مطافرہائے اوران کا سایہ ہیں ماندگان پر دراز فرمائے۔

آمين بجاد حبيبه سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

